عورت المام

واكثر إسساراحمد

مركزى المراق المال الهود

# اسلام ميس عورت كامقام

مشتمل بو خطاب بانی تنظیم اسلامی

### ڈاکٹر اسرار احمد

و ديگرمقالات

مَالِع كُرُوه:

مكتبه خدام القرآن لاهور

36 ـ كَنْ أَوْلِ مَا وَنِ لا هِرْ فِنْ: 5869501-03

| 23.600                                             | نام کناب<br>معلقالهادیم (ابرل 1984ء کار 2004ء)۔           |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1100                                               | طيادديم (جورل2005م)                                       |  |  |  |
| اجمن خدام القرآن لا مور<br>الدكة الأل تا ون لا مور | ناثرناشر واشاحت مرکزی<br>مقام اشاحت                       |  |  |  |
| ون: 5869501-03                                     |                                                           |  |  |  |
| ر کے بر کے بال اور<br>                             | ن<br>قبت (انثامتهام) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |



مولانا سيدا يوالحس على عدوي مناكع شده: آنيل كرايي 🗘 اسلای معاشرے می خواتین کا کردار-جك فورم من من حزم واكثر اسراراحد كي مفتكوكا خلاصه شائع شده جنك جعيايذيغ

آج سے انیس برس قبل روز نامہ جنگ کآل پاکتان جعمیر ین (۱۳ تا۱۸ رمارچ ١٩٨٢ء) مِن محرّ م ذاكرُ امرار احد هذا الله الك انفرويوشا كع مواقعا بيدانفرويو جناب ارشاد احمد تقانی نے لیا تھا جو در حقیقت نجی گفتگو اور انٹرویو کے بین بین کی چیز تھی۔اس مفتکو کے دوران خواتین بالخصوص ملازمت پیشہ خواتین سے متعلق بھی چند منی نوعیت کے سوالات موسے محترم واکٹر صاحب نے اسلام کی تعلیمات کے مطابق آینا فكر اور نظريه بيان كرتے ہوئے ان سوالات كے مختم جوابات ديئے۔ليكن جنگ ميكزين ميل جب بيانثرو بوشائع مواتوان هني سوالات كيخضر جوابات كوجلي سرخيوب ے شائع کیا گیا۔اعروبو کے اس جھے پر ملک جریس' روشن خیال"اورمغرب روہ خواتین وحفرات کی طرف سے محرم واکثر صاحب کے خلاف مضامین مراسلات بيانات اور تقارير كالكي طوفان بدتميزي أفد كفرا مواحى كراجي ملك ويرن اسين ير آ زاد خیال خواتین نے 'جن میں ایک بری تعداد اعلی مناصف پر فائز معرات کی خواتین کاتھی محترم واکٹر صاحب کے ٹی وی پروگرام 'الدیٰ' کو بند کرنے کا مطالبہ كرف كے لئے مظاہرہ كيا جس كى خريس اخبارات ميں نماياں كر كے شائع كى كئيں۔ اس پس منظر میں محترم واکٹر صاحب فی ۱۹۲۰ مارچ ۸۲ مومرکزی الجمن فدام القرآن لا مور كے سالاندا جلاس كے موقع پراور ٢٣ مرمارج كومبحد دارالسلام لا مورك خطاب جعد مل" اسلام مل عورت كامقام " كرموضوع يرتقري يكين ياق ادارة تخرير كيستركن جناب في جميل الرحن مرقوم في ان دو خطابات كوشي سي صفير قرطاس بنظل كر ك معولي حك واضافي ك ساته مجاطور برمرتب كيا جهاولا یثاق می ۸۲ء کے شارے میں شائع کیا گیا اور بعدازاں موضوع زیر بحث کے بارے میں بعض قابل فدر مقالات کے اضافے کے ساتھ اسے کالی صورت میں افادہ عام کیلئے شائع کیا گیا بھی جس کے اب تک متعدداللہ یشن شائع ہو چکے ہیں۔اب اس کتاب برمعمولی نظروانی کے بعدا سے کہیوٹر کمپوز تگ ئے ساتھ بدید قار نین کیا جارہا ہے۔ ناظم نشرواشاعت

أبريل٢٠٠٢ء

اسلام میں

عورت كامقام

ڈاکٹر اسرار احمد

كاايك فكرانكيز خطاب

# ذيلى عنوانات

|            |                                  | 1.     | -                         | ,              |
|------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| 40"        | قرارني الميوت                    | 4      |                           | تمهيد          |
| 44         | تبرخ كاممانعت                    | 11     | بداه روى كالتجزيباور شخيص |                |
| 14         | آمدي                             |        | ل منظراور پیش منظر        |                |
| 14         | فقاب                             | ۱۵.    | مخاتين كامقام             |                |
| ۷۱         | ا<br>جواتين كاحرام اور چريكايرده | 14     | ديني اوراخلاتي تشخص       |                |
| 41         | محردت إبرتك كيعكام               |        | 9 1                       |                |
| 44         | بالركك كاصورت عي ديكر مدايات     | ۳۳     | ) 2 (                     |                |
| <b>Z</b> A | محرکاندرکایرده                   |        | نعل میں مساوات نہیں ہے    |                |
| ۷۸         | غض بعر                           |        |                           |                |
| ٨٢         | محرم کون ہیں؟                    |        | الهم ميشيتين              | -              |
| ۸۳         | المعيدان كاتحم                   |        |                           |                |
| ۸۵         | غزوات اورجنگول من خواتمن كاثركت  | Take W | رت بحثيت بني              |                |
| AA         | الماربا عامت اور والين           |        | رت بحثیت بوگل<br>سر       |                |
| 4.         | ميدين اوراخوا تين                | m      | يت كي الراسات             |                |
| 91         |                                  | 1      | منل دائره کار             |                |
| 92         | ديهات كي معاشرت سياستدلال        |        |                           |                |
| 90         | اشتنائي صورتين                   |        | کے لئے اُسوہ<br>کے سے     |                |
| 90         | ارباب اقتدارے گزارش              |        | ب کی حکمت                 | 1              |
| 44         | ایک ضروری گزارش                  | أعمدا  | _                         | ا دِارَةٍ فَهُ |

# اسلام ميس عورست كامقام

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُلِّى وَالصَّلُوةُ وَالشَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَلَّى خُصُوطًا عَلَى اَفْصَلِهِمْ وَخَاتِمِ النَّبِيِّنِ مُحَمَّدِ الْاَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا وَرَدَ فِي سُؤْرَةِ الْاَحْزَابِ:

تمهيد

حفزات! مطالع قرآن وشنت کے بنتیج میں میری کچھ آراء اور نظریات اسلام
کے سای 'معاشرتی اور معافی نظاموں کے بارے میں مستقل طوری قائم ہیں 'جن کو
تغییم و تعلیم کے مقصد کے تحت کچھ عربے سے ان اجتماعات جد میں کتاب و شنت کے
دلا کل کے ساتھ پیش کرتا رہا ہوں ۔ لیکن بی ان بی سے کی سئلہ کو بھی ایشو
(issue) بتاکر کوئی تحریب جلانا میج شیں سجتا۔ مثلاً اس وقت بحالی جمہوریت کی
تحریب جلائی جائے تواس سے سیکو کر ڈیمو کرنسی کے نام لیوا حضرات کو تقویت حاصل
ہوگی۔ ای طرح اجارہ داری اور غیر اسلامی اصولوں پر جلنے والی مزارعت یا
مضاریت کے خلاف کوئی میم جلائی جائے تواس کافائدہ سوشلشوں اور کیونشون کو

بنچ گا۔ اس لئے میرے نزدیک ایسے اقد امات سے اسلام کوفا کدہ کے بجائے نقصان وینچے کا زیادہ احمال ہے۔

حقیق اور واقعی اسلامی نظام کے نفاذ کے عمن علی میرا تظرید ہے کہ یہ اوپر سے بنج تعویہ والا معالمہ نہیں ہے این اگر صاحب افتد ار طبقہ چاہے کہ وہ اسلام کو نافذ کر دے تو ایسا افتدام معظم اور پائیدار نہیں ہوگا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ عملی سیاست ہے صرف نظر کرتے ہوئے فالعتاقعے و فیرخوائی کے جذب اور رضائے الی کے فعیب العین کو اختیار کرکے ایک مؤثر تحریک بیا ہواوروہ معاشرے میں عباوت رت کی وقیت رائی گام تو انائیوں اور قرجات کو مرکو ذرکے 'لوگوں میں عباوت رت کی دھیتی طور پر اللہ کا میں بحثیت مسلمان جینے اور مرنے کا جذبہ صادتی ہید اکرے 'ان کو جفتی طور پر اللہ کا بندہ بنے کی هیجت و وصیت کرے اور ان کے دلوں میں ایجان حقیق کے جبح کی تیاری کرے کہ دہ اپنے المیوں میں اور ایمان کرے اور ان کے دلوں میں ایک پھر ملک آبیاری کرے 'ان کو اس مقعد کے لئے تیار کرے کہ دہ اپنے اسپنے کمروں میں اور خواہد اور ای کے وائرہ عمل میں اسلام کو نافذ کریں تاکہ پھر ملک خواہد اور اس کے وائرہ عمل میں اسلام کو نافذ کریں تاکہ پھر ملک میں اجتماعی سطیر محیح اسلامی نظام نافذ ہو سکے۔ یہ تحریک جنتی مضبوط جزیں پکڑتی مصبوط جزیں پکر تی میں اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کے اسلام کی نام کے اسلام کو ایک تاب میں اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کے اسلام کو ایک میں اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کے اسلام کے امام کے اسلام کو ایک تاب دوشن ہوتے ہے جائم سے۔

اس موقع پر ایک اشکال کا زالہ طروری ہے وہ یہ کہ جب میرا تظریب یہ ب کہ اسلام معبوط بنیادوں پر اوپر سے نہیں بلکہ بیچ سے محج کام کر لے کے نتیج میں
بافذ ہوسکے گاتو پھر بی مدر فیز شیاء الحق صاحب یہ کول مطالبہ کر تار ہتا ہوں کہ
وہ پورے کا پور ااسلام بافذ کریں \_\_\_ ان سے بیس یہ اس لئے کتا ہوں کہ ان کا
موقف یہ ہے کہ افہوں نے افتد ار سنجالای اس لئے ہے کہ وہ اس ملک میں اسلام
کی جڑوں کو معبوط کر کے اس کوفی الواقع بافذ کرنا چاہے ہیں۔ الدّا ہو مخص اس
موقف اور متعمد کے ساتھ ملک کا افتدار ہاتھ میں رکھنے کا تدی ہو اور جس کے
موقف اور متعمد کے ساتھ ملک کا افتدار ہاتھ میں رکھنے کا تدی ہو اور جس کے
منطق رائے بھی یہ ہو کہ وہ ایک مخلص اور پابلہ شریعت مسلمان ہے تو ایک مخص كأجاب ووأتب فحزعل صامياا لصلوة والسلامي سي تعلق ركمتاه

اکتور عدیداء بل مرکزی الجمن خدام القرآن کے ذیر اہتمام متعقد ہونے والی قرآن کا نفرنس کے لئے جناب جزل فی ضیاء الحق صاحب نے ایک پیغام ہی ارسال کیا تھا۔ اس موقع پر بیس نے ان کو اجلاس میں موجود متعور کر کے کہا تھا کہ "جزل صاحب! آپ کو اللہ تعالی نے ایک بیرے احتمان میں ڈالا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ اللہ کے نام اور اس کے بحروسے پر پورے کے پورے اسلام کو نافذ کریں۔ اس کہ اللہ کے نام اور اس کے بحروسے پر پورے کے پورے اسلام کو نافذ کریں۔ اس موقع کی تحریل ماحب! آپ پورے اسلام کا نفاذ کیجے! اگرید معاشرہ اس وجہ کے کیا تھا کہ "جزل صاحب! آپ پورے اسلام کا نفاذ کیجے! اگرید معاشرہ اس وجہ سے دو سرے اسباب نے اٹھا کہ بعینک دیا ہے۔ اگر اسلام کے نفاذ کی وجہ سے کوئی فض ور سرے اسباب نے اٹھا کہ بعینک دیا ہے۔ اگر اسلام کے نفاذ کی وجہ سے کوئی فیض افتحار اور منصب سے بیٹا دیا جائے آتر اس سے بڑی سعاوت اور کوئی تمیں "۔ اب استمار اور کوئی تمیں "۔ اب

 ے یہ مطالبہ پاکل جائز اور می بہانب ہے کہ وہ اپنے قول اور و قوے کا عملی جوت پیش کرے اس کے بغیراس کے ہر مرافقد ار بنے کا کوئی جواز قبین ہے۔ چربہ کہ اسلام کل کا کل نافذ کیا جائے۔ اس کو جزوی طور پر کافذ کرتے اور قدر ہی قلنے کو پیش نظر رکھنے کا نظریہ میج نسین ہے گلہ ہو شکا ہے کہ ایسے جزوی اقد امات اسلام کو یہ نام کرنے کا ذرایعہ بیس سے مدر فحد شیاء آئی صاحب کا ایک یہ جملہ بھی مال ہی جن افزات جن نقل ہوا ہے کہ عین نے سارے اسلام کو کافذ کرنے کا شیاد نمیں لیا ہے "۔ اللہ ہی بمتر جافتا ہے کہ اقبارات میں ربور تھی خلط ہوئی ہے یہ فسیلہ نمیں لیا ہے "۔ اللہ ہی بمتر جافتا ہے کہ اقبارات میں ربور تھی خلط ہوئی ہے کہ واقعی صدر معاصب نے یہ بات کی ہے ابسرحال قرآن سکیم کا تھی تھی ہے کہ :

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ اعْتُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (البَّقْرة: ٢٠٨) "المانوالوا الله من يورت كي يورت والله وجاد "

اور کتاب و شریت کے بعض معتوں پر ایمان لانے اور بعض معتوں کے اٹکار پر ہوی

یخت دعید آئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

﴿ اَفْتَوْمِنُونَ بِيَغَضِ الْكِتُبِ وَتُكَفَّرُونَ بِيَغْضِ \* فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَقْعُلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ الاَّ خِزْئُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنِيَا \* وَيَوْمُ الْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ الْي اَفَدِ الْمَدَابِ \* ﴾ ﴿النَّعْرِهُ : ٨٥٪

"آوگیاتم کتاب کے ایک چھے پر ایمان لاتے ہو اور دو سرے بھنے کے ساتھ مخرکرتے ہو؟ پھرتم بیں ہے جو لوگ ایسا کریں ان کی سرااس کے سواکیاہے کے دنیا کی ذندگی بی ولیل و خوار ہو کر دہیں اور ہم خربت بیں شدید ترین عذاب کی طرف چیردیے جائیں ۔۔۔!"

یہ دعید میود کے اس طراع مل پر وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے جریعت کے ادکام کی تقسیم کر رکمی تھی ' کچھ کو مانتے تھے اور کچھ کا افکار کرتے تھے ' بیتی ان کو عملی زندگی ہے فارج کرر کھاتھا ۔۔۔ لیکن اس آیت سے صاف کا برہو تا ہے کہ جو کوئی بھی ان وعید کا مستوجب ہو کوئی بھی ان وعید کا مستوجب ہو

توجد و او حری سلی بیا ہے کہ ایسے او کوں کو معظم کیا جائے گاکہ جمائی شکل افتیار کر سے یہ لوگ کو شش کریں کہ معاشرے میں دعوج میادت رہ وسیع کیا نے اور محکم بنیادوں پر بریا ہو۔ اس کے لئے شطیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا ہے ، یو امجی ایک بمت ہی مخضر سا قاظہ ہے ، لیکن بسرطال میری تو اتا کیاں اس میں مجی لگ رہی ہیں ہیں۔ سے او یہ دواصل کام ہیں جن میں میں ہمہ تن وجد وقت لگاہوا ہوں۔ باتی میرے دو سرے سارے کام حمنی ہیں۔ اگر مجلی شور کی میں میری شوایت ہے تو یہ ایک حمنی معروفیت ہے تو یہ ایک حمنی معروفیت ہے ، بنیادی نہیں ہے۔ اس کی کو ابی مرود محض دے گاہو جھے ایک حمنی معروفیت ہے ، بنیادی نہیں ہے۔ اس کی کو ابی مرود محض دے گاہو جھے سے کی در ہے میں میں واقف ہو۔ سولہ سال سے تو تیں لا ہو رہی میں ہوں اور میرا حسن طن ہے کہ یماں ان سولہ سالوں میں قرآن سکیم کے پیغام کی نشروا شاحت میں میری حقیر مسامی سے لاہو رکا تعلیم یا فقہ طبقہ بخرلی واقیف ہوگا۔

میں نے گرشتہ خطاب جمد میں عرض کیا قیا کہ جبری الن دونوں سطوں پر مسامی اصل بدف ہے ایک "اسلامی افتقال " - اصلامی طرزیا سیای نوع کی سعی و کوشش کے دریجے اقامت دین کے فرض کی اوا کی جبرے زدیک اگر تا ممکن نہیں قوجی کال کے درجے میں ضرورہ ہے۔ اس کے لئے ایک افتقالی نوعیت کی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں غیل نے جو نکہ ایرانی افتقالی کا بھی تام لے دیا تعالمذا اس پر اخبارات میں آگیا کہ "واکثرا سرارا فٹالیند ہے اوروہ یمال ایرانی طرز کا افتقال ان پر اخبارات میں آگیا کہ میں نے اس موقع پر بیزی صراحت می عرض کیا تھا کہ میں اس افتقال بول کو اس موقع پر بیزی صراحت می عرض کیا تھا کہ میں اس افتقال بی نی ایا تا کوئی تیمرہ کرنا نہیں جا بیتا ' بیک کتے ہیں۔ میں اس افتقال بے اس کو حلیم کیا ہے کہ افتقال کی جملک و کھا دی ہے کہ "افتقال " سے کتے ہیں۔ پر ری دنیا نے اس کو حلیم کیا ہے کہ افتقال کی ایک جملک و کھا دی ہے کہ "افتقال ان کی حکمت میل پوری کی پوری درست ہے یا اس میں تعقیم ہے۔ بھریہ کوئی شار کے حالات کی حکمت میل پوری کی درست ہے یا اس میں تعقیم ہے۔ بھریہ کر دیاں کے حالات کی حکمت میل پوری کی درست ہے یا اس می تعقیم ہے۔ بھریہ کوئی متعناد حم کی دیاں کے حالات کی حکمت میل پوری کی درست ہے یا اس میں تعقیم ہے۔ بھریہ کری کوئی متعناد حم کی دیاں کے حالات کی حکمت میل پوری کی درست ہے یا اس میں تعقیم ہے۔ بھریہ کری کوئی متعناد حم کی دیاں کے حالات کی حکمت میل پوری کی درست ہے یا اس میں تعقیم ہے۔ بھریہ کریہ کریہ کریہ کی حالات کی حکمت میں بیٹھی یا رہیں ' بلکہ بوی متعناد حم کی دیاں کے حالات کی حکمت میں بیٹھی یا رہیں ' بلکہ بوی متعناد حم کی

تو میل شوری کے رکن ہیں۔ تین نے بواب بن مرض کیا کہ اس میل شوری کے
اس می کوئی افتیار قیس ہے۔ بو توگ ایسا سیسے ہیں فا مخالفے میں ہیں۔ یہ قو صرف مشور ودیے کا ایک اجمالی بلیٹ قادم ہے۔

#### معاشرتى برادردي كالجزيداور تشغيس

موجوده مسلم معاشرے کے معال میرا تجویداور میری تشیق یہ کہ اہارے
معاشرے میں بواعظادی اور علی کرابیان اور ب داہ روی پوری طرح مسلا ب
اس کا اصل سب ملایوں کے بقد و تک تحیاط واضحان اور خاص فور پر اگر بروں
کے دور خلاجی اور فواج آشام خربی افکار و تظریات اور ترفیص کے دائی استیاء ک
وجہ سے امارے ایمان میں معطف کا بید ابو جافاہ در دین کی تعیق تعیم و محست سے
دور بو جانا ہے۔ کی ضعف ایجان اور دین سے بور می اماری خام خرابیوں کی اصل
بر ہے اور اس سے معنی تو سے بھی ای اور دین سے بور می اماری خام خرابیوں کی اصل
بر ہے اور ان سے معنی تو سے بھی حامل میں ہوگا۔ اصل میں بوت اس جرکی ماروں کے بار میں اور دین میں موقف آپ کے سامنے میان کر کا
مانا ہوگا۔ چنا جی بی اس اجراف ہو جو میں ابنا یہ موقف آپ کے سامنے میان کر چکا
موں کہ میری ہو محل جو وقت ہو ہو میری جنی جنی تیا ہو اور ای اور قرحی اصلامین

پلاگام یہ کہ قرآن محیم کے بیغام کی زیادہ سے ڈیادہ سے بیائے اوراعلی علمی سے باخروا شاعب کرنے کی برامکانی کوشش کرنا۔ اے آپ وجوت رہو جال القرآن کہ لیں یا تعلیم و تقلم قرآن کہ لیں۔ بسرطال جری الا ساتی جی بیش نظر یہ ہے کہ قرآن چید ہی وواصل ایمان کا حقیق بی اور سرچشہ ہے۔ ایمان کے ضعف اور احمدال کا کرا زائد ہو مکا ہے تو ای قرآن کے ور سے ہو سکا ہے۔ اس محدے کے خرکزی بیمن قدام القرآن کا تم ہوئی ہے۔

مرب حق اعلى يداء باعدادرائ حق دي فراكن كاحداس الرب

نے عورت کو معافی معرفی کی کھی اجازت دی ہے!" یا یہ کہ معظال قالان غزوات میں خوات میں خوات میں خوات میں خواق کو تردول کے شکنہ بشانہ حضہ لینے کی نظیریں موجود ہیں"۔ تو ایس باتوں کو اس زور و شور ہیں"۔ تو ایس باتوں کو اس زور و شور اور بقین واحکوت کیا ہے اور قامل احکو اخبارات نے ان کو شائع کیا ہے تو بقینا بات اس کی ہوگا۔ ان وجود سے فضا میں خمار کی کی فیت پیدا ہوگئ ہے۔ لفذا ایسے لوگوں کیلئے بقینا ہے باتی عام کی جانی ان کے حق میں مفید ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان کے مخالطے دور ہوں اور اصلاح کی صورت پیدا ہو۔

اب آئے اصل سلد کی طرف! قرآن اور اسلام کی روسے حقیقاً اور واقعاً عورت کا مقام کیا ہے؟ بالخصوص بیات کہ عورت کی عروث کے ساتھ مساوات یا عدم مساوات کی جارے دین میں کیا کیفیت اور کیا مجھ صورت ہے؟

#### عورت كاوين اور أخلاقي تشخص

اس همن میں پہلی ہات و تین ہے وض کروں گاکہ جمال تک و تی اور آخلاقی سطح کا تعلق ہے تو قرآن اور اسلام اس اعتبار سے مرداور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ نیکی اور بدی کے کمانے میں دونوں امناف کا علیدہ علیمہ ایک ممل آخلاقی تشخص ہے ' مرد کا اپنا ہے اور عورت کا اپنا ہے اور عورت کا اپنا ہے تو اپنے گئے اور بدی کما تا ہے تو اپنے گئے اور اور عورت نے جو نیکی کمائی ہے تو اس کا جراس کے لئے ہوں کا اور بدی کمائی ہے تو اس کا وہال ہی اس کے اور ہوگا۔ عورت دئی اور آخلائی اعتبار سے مرد کے تالیج نہیں ہے۔ چنا نچہ سورة التحریم میں واضح کیا گیا کہ بمترین مردوں کے گھر میں پر ترین عور تیں رہیں۔ اس کے لئے جھرت نور آ اور حضرت اوظ کروں کی مردوں کے کھر کام نہ آیا اور دو مستحق قرار نہ پاتیں۔ لیکن ان رسولوں کی بیویاں مداسے دنیوی اور سزائے آخروی کی مردوں رہوں کی مردوں کی مردوں کی کھر کی سراوار قرار بائیں۔ اللہ تعالی کاار شادگرای ہو تا ان رسولوں کی بیویاں ہو تا ان کے کچھ کام نہ آیا اور دو جسم کی سراوار قرار بائیں۔ اللہ تعالی کاار شادگرای ہو تا ان کے کھر کام نہ آیا اور دو جسم کی سراوار قرار بائیں۔ اللہ تعالی کاار شادگرای ہو تا ان کی کی سراوار قرار بائیں۔ اللہ تعالی کاار شادگرای ہو تا ان کی کھران کی مردوں کے کھر کام نہ آیا اور سراوں کی سراوار قرار بائیں۔ اللہ تعالی کاار شادگرای ہو تا ان کی کھران کی کھ

اس بر نظر قانی کی حرورت محموس کرلنی چاہیں۔ اور اس بات کی محصی بھی ہوجانی چاہئے کہ حارب معاشرے کا معل مرض کیاہے!

#### الملاجلان فوائمن كلنقام

آپ او باد ہو گاکہ علی نے بار باقی تھار یہ سران کی بیاسی تعلیمات " کے موسوع پر کی تعلیم کا بیاد ہو گائی ہے۔ اسلام کا موسوع پر کی تعلیم کا بری معلام کی جو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ہے "اسلام کا معاشر تی تقام " کے موسوع کی جو بھی ہے۔ اس کے بعد بھی ہے "اسلام کا معاشر تی تقام " کے موسوع کی جو کہا ہے۔ اس کے بعد بھی تقریمان تمام تقار پر کا ایک فلامہ ہو جانے کی ہے کہائی صورت علی می شائع کر دیا جائے گا گا کہ آپ معرات کی مورت علی می شائع کر دیا جائے گا گا کہ آپ معرات کی مورت علی می شائع کر دیا جائے گا گا کہ آپ معرات کی موسوع کی اسلام کی تعلیمات کیا گئی تھی تھی تھی تو بھی تعلیمات کیا گئی تعدیمات تو بھی تعدیمات کیا گئی تعدیمات تو بھی تعدیمات کیا گئی تعدیمات تو بھی تعدیمات تھی تعدیمات تو بھی تو بھی تو بھی تعدیمات تو بھی تعدیمات تو بھی تو

عارب خافرت ایک ایک ایک ایک ایک او دوج او قان پر ایم کر اسلای ایکام اور اللیمات سے رو کروائی کر رہاہے۔ اس فلقے ک

اللیمات سے رو کروائی کر رہا ہے یا جان پر ایم کر اسے میچ کر رہاہے۔ اس فلقے ک

ایک او تعاری کو اور شائٹ میکوری اور تحریری المخاصل ہیں۔ ایک رہے ایک ایک خیمت ہے اگر اواقع خیمت ہے اگر یہ بیری کی ہے کہ تعاری بھی بیٹون اور بھائیوں کو تی المواقع خیمت ہے اگر اور اجتمار زمانی (Connassion) کی ہے۔ یہ بارک بات برے و مو کے ساتھ اخبارات میں کانی ہے کہ ام و رہے تو ایس جیمت المالی ہیں ہیں ایک ہے کہ ام و رہے تو ایس جیمت ہوتا ہے کہ اور اس سے جانب ہوتا ہے کہ قرآن کے اور دو اس سے جانب ہوتا ہے کہ قرآن کے اور دو اور رہ سے دو اسے کانہ کرنے کہ اس و رہے کہ قرآن کے اور دو سے دو اسے کانہ کرنے کا دو دو اس

مین شائع کیا ہے اس ہے جارے معاشرے کرخ کا یک واقع پیلوجارے سائے اس شائع کیا ہے جس ہے بلوجارے مائے کہ جارہ اجول اجاری معاشرت اور مارا معاشرہ کس کے برجارہا ہے اور کیار بخانات اور میلانات جارے ہارا معاشرہ کس رنگ اور کس کے برجارہا ہے اور کیار بخانات اور میلانات جارہ کی بائن ہو گئی ہے اکثر حضرات و خواتی می بی اس کی جس ہے بی ویکھے کہ جارہ ملک کیا انظامی مشیری می بی ویکھے کہ جارہ ملک کیا انظامی مشیری کے بی ہے بی ویکھے کہ جارہ مائے ویا ہے اور مارش لاہ کے منابلوں کی محلم کھلا خلاف ور ذی ہے کس طرح ساتھ ویا ہے اور مارش لاہ کے منابلوں کی محلم کھلا خلاف ور ذی ہے کس طرح سرف نظرکیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مظاہرہ کرلے والی خواجین شائل تھیں (۱) ۔ پھر اخیارات میں مضابین اور حشرت و کھے والے مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل مراسلات کے ذریعے قرآن و شدت کی واضح تعلیمات بلکہ لصوص خدید کے بالکل ہو وہ بی ملک کے اخیار بین طبقے کے سامنے ہے اور اس میں جس طرح خوش امرکیا گیا ہے وہ بی ملک کے اخیار بین طبقے کے سامنے ہے (۱) ۔

یہ تمام یا تیں افتیا اسی ہیں کہ ہمارے کئے طالات کے اُرج کو پہانے میں ممر ہیں۔ اور اگر ہمیں واقعا اس ملک میں اسلام ہی کو بافذ کرنا ہے تو ملا ہرہ کہ ہمارے کے معاویات ضروری ہیں۔ اور کئے معاویات ضروری ہیں۔ اور بین محت ہوں کہ اپنے معاشرے کے بارے میں اگر ہمیں ایک حسن ملن و شق میں ہمانی اور احجی تو تع کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی تو ہمیں اس رہ ممل کی رو تھی میں

<sup>(</sup>۱) مرادب مد مظام بر و اخباری اطلاعات کے مطابق "الدیل" بر گرائے کے مطالبے کے لئے جنب کورٹر بعد مل کا ایک اس میاس کی ذیر قیادت کیا گیا۔ (مرتب)

<sup>(</sup>۱) اس جمن میں الل افسوس بات یہ ہے کہ پہلی ٹرسیف کے ذیر اعظام کراچی ہے خواتین کے لئے شاکع موسے والے ہفت روزہ میں اپنے مضاعین اور مراسلات کرت ہے شائع موسے رہے ہیں جمن میں ڈاکٹر صاحب کو آڑینا کر اسلام کے مرت احکام کے ساتھ استراء اور جستر کاانداز افقیار کیا گیاہے " بجکہ دنیا جاتی ہے کہ پیش ٹرسٹ مکومت کے تحت چانے والا اوارہ ہے۔ (مرتب)

خرب آئی رہی ہیں۔ للذاہم اس کی تائید میں یا اس کے طلاف کوئی بات کھنے کی یو زیشن میں میں ہیں۔ لیکن جس چر کانام وا افغلاب اسے اس کی جملک وہاں موجود ہے۔ میں نے برگزید سی کما کہ جینہ آران کی طرز کا اعلاب مراکزنامیرے پیش تظریجے۔ بین مید ضرور کمتا ہوں کہ جیسے انتقاب فرانس اور انتقاب روس نے دنیا کو چو لکا دیا تھا ای طرح اٹھاب ایر ان سے دیا کو ایک یاز پھرچ کا دیا ہے۔ اب ہم التلاب فرانس اورا فللاب روس كواب التي نمونه تونمين محصف إن بين ، كوكي ا تطاب مجی مارے کے قابل بیروی اور لائق اجاع میں ہے۔ میرا عرض کرتے کا متعديد تماكة يه وات واضح موجائ كد القلاب كي بروي تهديل إمحل عمران باتھوں کی تبدیلی کانام میں ہوتا ملک ایک ظام کے مقابلے میں بالکایہ کوئی دو سرا نظام زائج ونافذ ہونے کے عمل کو اٹھاب کہاجا ؟ ہے۔ اندا میری حقیری کو مشوں کا بدف یہ ہے کہ مع املاقی بنیادوں پر القلاب بریا ہو مجس میں او وں کے عقامد بدلیں 'ان کے اعمال وافعال بدلیں 'ان کی آقد اربدلیں 'ان کے شب ورو زبدلیں ' ان كو دينا كے مقابعے مل افرت عزيز ہو و رضاعة اللي أن كا مقعود و مطاوب بن جائے اور محرے کے کرمازار تک اور ابوان حومت سے کے کرمین الاقوامی سط تك ان كے تمام معاملات اللہ كوين كے مطابق انجام إكي ـ

#### مسكله كالبن منظراور بيش منظر

روزنامد جگ کے جعد میکزیں بیں شائع ہوتے والے میرے انزویو بیں خواتین سے متعلق میرے انزویو بیں خواتین سے متعلق میرے نظریات کو جس طرح اچھالا کیا ہے، یہ میرے متعلق تجزیے اور متنقل موقف کے مطابق نہیں ہے۔ ہمرطال اس انفرویو بین شامل چند جملوں پرہاری خواتین کے ایک طبقے اور ان کے مؤیدین معزات کی طرف سے جس مرد عمل ' برافرد خلکی اور طبقے کا اظہار ہوا اور ہمارے بعض مؤ قراخیارات نے ان خواتین و معزات کے بیانات کو جس طرح پہلے معلیات پر جلی سرخیوں اور جو کمنوں خواتین و معزات کے بیانات کو جس طرح پہلے معلیات پر جلی سرخیوں اور جو کمنوں

مِنَ الْقَوْعِ الطُّلِمِينَ ٥ ﴾ (التحريم: ١١)

"اور الله الحال ك معالم من فرمون كي يدى كى مثال پيش كرة ب 'جكد اس فيدعاكى: اس ميرب رت! ميرب لئة اپنيال جنت بي ايك كمرينا دب اور مجه فرمون اور اس كه عمل ب بچالے اور طالم قوم سے جمھے محلت ورا"

صفرت آب کے لئے فرعون جے طافی و سرش کی یوی ہونا ہی کی نفسان کا موجب نہیں ہوا۔ان دونوں مثالول سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت دی اور اَ ظاتی حیثیت سے مرد کے علی نہیں ہے ' ملکہ اس اعتبار سے اس کا ایک علیم وادر جداگانہ تشخص ہے۔

ای بات کوئی اگرم ما کی کی ان مدیث ہے کی محصے کہ آخضرت نے اپنی مزر ترین بٹی معرت اطر را کا ان مدیث ہے اور اس بت میت کرنے والی پورسی معرت مغید کا خوا کو خطاب کرے فرایا ،

(إِنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ مَنَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِينَ لَفُسَكِ
 مِنَ الثَّارِ فَاتِينَ لَا آخلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ حَيثًا ۚ يَا صَغِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ
 الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْقِلِينَ نَفْسَكِ مِنَ الثَّارِ فَاتِينَ لَا
 آخلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ فَيْنًا))

"اے فاطمہ انحد اللہ اللہ کا گفت جگرا ہے آپ کو (جنم کی) آگ ہے بچانے کی قر کرو اس لئے کہ جس آسکوں گا۔ قر کرو اس لئے کہ جس اللہ کے ہاں تسارے کچے بھی کام نئیں آسکوں گا۔ اور اے مفید اور سول اللہ ساتھ کی کیو بھی 'اپنے آپ کو آگ ہے بچانے کی گر کرو آپ کو آگ ہے بچانے کی گر کرو آپ کو تکر کے اللہ کے ہاں تسارے کچے بھی کام نمیں آسکوں گا۔ "

#### وه مساوات جس كواسلام تسليم كرتاب

سورة آل عراق كر آخرى حقيق فرماياكياب:

﴿ ... آئِنْ ﴾ أُمِينُهُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذُكُرِ أَوَ أَنْلَى

﴿ مَنرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفُرُوا امْرَاتَ ثَوْحَ وَامْرَاتَ لَوْطُ \* كَانَتُهُ مَا لَلْهُ مُلْمِا كَانْتُهُ مُعْتَ عَبْدُنِي مِنْ فِيَادِنَا صَالِحَيْنَ لِمُعَاتِنَهُمَا فَلَمْ بَلْمِنا عَنْهُمَامِنَ اللَّهِ فَيِنَّا وَلِيْلُ اذْخَارُ النَّارَ مَمْ اللَّهِ طِلِينَ ۞ ﴾

(التحريم: ١٠)

چنانی سطوم مواکد و فی اور آخلاق فاظ ت قرداور جورت کاهنالت بالکل بدا ہے۔ ہمال ایک خروری بات بیش نظر رہے کہ بیال خیات کا فقط بر کاری کے مغیوم میں برگز میں ہے۔ جی الامة معرف محبولاً بین عباس فیلط کا س آست کی تغیر میں این جور کے لیے قبل دواجہ کیا ہے کہ معرکی کی تی ہوئی بھی ۔ کار میں دی۔ ان دونوں کو رفوق کی خیات دواجس دین کے سالے میں تھی ۔ دوا ہے شو بردل پر ایمان میں لائی تھی ۔ معرف فوج کی جدی ہی تو م سک جبار دن کو ایمان لانے دالوں کی فیرس بھیا کرتی تھی اور معرف فوج کی جدی ہاں آ نے داسلے لوگوں کی افلاح الی قوم کے دیاودن کور اگری تھی۔

ای مورة الحریم عی دوسری مثال فرمون کی بیدی کی بیش کی گلی بین کانام روایات می آی ۱۳ ہے۔ فرمون اللہ کابر قرآن و شن اللہ کابائی انجمالی سرمش — لیمن اس کی بیدی الشخاصات اللہ کا در ست اور خداتر س خالان کد اللہ تعالی قرآن جمد عی ان کر بلور مثال بیش کرتے ہوئے ان کی دیا مثل کیا در بیسین ، ( وَحَدَرَتِ الْمُعْتَفَادُ اللّٰهِ المثلو اللّٰهِ المثر الشراعة اللّٰهِ الشراعة اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللل

ではまりまするかましまながらます。 かなるがっしい

یں استفادروی افغی اوساف مسلمان خاتون بن مجی ہو سے ہی۔ اس فاظ ہے ان مان ہیں ہیں ہو کے ہیں۔ اس فاظ ہے ان مان میں کوئی قرآن و فادت شیں ہے۔ وہی آ خلاقی اور روحانی ترقع اور اعلی حقالت و مرارج تک و بینے ہی مواقع تر دوں کے لئے ہو سے بیں استے ہی خواتی نے اپنے کے میں کہ دومان مقابات عالیہ تک نہ کئی موجود ہیں۔ ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ دومان مقابات عالیہ تک نہ بین میں ایک کریم کی مول یوں۔ اس اس اس میں اور است کرتی ہے کہ دی گی افغانی اور دوحانی لحاظ ہے مورت کا تشخص بھی اس اس امری دالالت کرتی ہے کہ دی گی افغانی اور دوحانی لحاظ ہے مورت کا تشخص بھی کائی ہو اور ترد کے ساتھ وہ کمل مسلوات رخمتی ہے۔ اس طرح سورة النساوی کائی۔

﴿ وَلاَ تَتَمَنُّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمْ عَلَى يَغْضِ " لِلرِّجَالِ نَصِيْتِ مِثَّا اكْتَسَبُّوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْتِ مِثَّا اكْتَسَبْنَ " وَاسْتَلُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ " إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ۞ (النساد ٢٢)

"اوراللہ نے تر دوعورت میں ہے ایک دو سرے کوجو فضیات دی ہے ہیں کے لئے ارمان نہ کرو۔ تر دحتہ پائیں گے اس میں ہے جو دہ کمائی کریں گے ادر عور تیں حشہ پائیں گی اس میں ہے وہ کمائی کریں گی۔اللہ ہے اس کی بخش میں سے حقہ ما گو! بالیقین اللہ برجز کاچائے والا ہے۔"

 بغط کینے مِنْ بغض \* ) (آل عدران: ۱۹۵) \* . . . بین ثم میں ہے کی عمل کرنے والے سے کمی بھی عمل کو ضافع کرنے والا تعمیل ہوں ' فرادون عمل کرنے والا تمرد تو خواہ عورت تم سبالک

مرد و مورت من كى گاڑى كے دوستے ہيں۔ ان كى جسائى سائت اور نفياتى كفيات مخلف ہيں۔ يہ اشكافات تون كى ضرورت كے تحت ركھ كے ہيں۔ انسان مولے كے ناط سے دواك دوسرے كى جس بين الكيان دي اور أظائى اختبارات ب دونون كاجدا كار اور مشكل تشخص ہے اور دوائى ابن مخصيت كے ذمه دار ہيں ۔۔۔ كى بات سورة الاحزاب ميں يوے على يارے انداز عن آئى ہے فرايا عميا

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْرِبِ
وَالْقُبِيْتِ وَالْصَّلِمِينَ وَالصَّدِفِ وَالصَّيِرِينَ وَالصَّيِرِينَ
وَالْمُخْشِمِينَ وَالْمُعْتِعْتِ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُوطِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمُخْطِينَ وَالْمُتَصِينَ وَالْمُخْطِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمُخْطِينَ وَاللّهُ لِهُمْ مَعْفِرَةً وَالدِّينَ اعْدُ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالْمُوا عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالْمُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ لِهُمْ مَعْفِرَةً وَالدُّونِ اعْدُ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا عَلَيْهُ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا وَالدُّكُونِ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا وَاللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا وَاللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا وَاللّهُ اللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَاجْزا وَاللّهُ اللّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالْمُولِينَانَ }

"بالين بو مرداور بو مور عن مسلم بن "ايمان واليا اورايمان واليال المسلم بن "ايمان واليال اورايمان واليال بن سلم و المسلم بن المان واليان بن أصدقه مرك واليان بن أصدقه وي واليان بن أورافه كوكرت ما وكر دوده اور باوك واليان بن أورافه كوكرت ما وكرك واليان بن أفد في ان الروون اور مورون) كاليا معترف المن الله عن ان الروون اور مورون) كاليا معترف المن المروون اور مورون) كاليا معترف المناس بن الله المروون اور مورون) كاليان المروون اور مورون) كاليان المروون اور مورون) كاليان المروون اور مورون المان المروون المروون

اب در افور کی دری داخان مساوات کویمال کس قدر حمیان اور جام اسلوب سے تمایال کیا گیا ہے۔ بعضا ورد می اعلی اوضافت مسلمان مروش ہو کتے بری کی کائی کرنے می تر داور جورت بالکی آ ذاویں۔ برایک کی ای افغ کائی کا عدرت حدر الله کی تکل ہوئی تکل ہوئی تکل ہوں میں جورت حدروار تھی ہوگا اوراک طرح جورت کی کائی ہوئی تکل ہوئی تکل ہوئی ہو کہ کو اوراک گائے آ فلاق اور رومانی اخبارے تردو جورت کا تمل ہوا گائے تشخص ہے اوراک فاظ یہ ووقوں میں کافی صاحات ہے ہوہ فیل بائی میدان عمال تھا تی جد اور اس فاظ ہو تکوان کا تک کافی صاحات ہے ہوہ فیل بائی میدان عمال تھا تی جد اور جو گا۔ اور جو کو جوائے حمل سے استوں ہو کر اور شیطان کے فرعیہ عمل آ کردی کل سے گاؤ اس کامیال اس کافی کرنے دالے میں جو ہو گا۔

Conte of many about the exe of many and of the state of t

(الكامليك المواقلة الما يجب ما يُعينها)

(البقرة : ۲۱۵) "اے الل الکی! ہے الل قم سے کا کمائے ہیں الن عی سے پاکھے اور بحر حت الله كادا الله في الرود"

وتفاورن كوالفر حالى فيل قرارون الماسانيان جريح الدي رزق اور سال حاصل كرتا ہے اس ك لئے قرآن كى اصطلاح وفيل اليد كسب يعنى كمائى مين ب- قرآن جيدي قليم سب كر بلاش محت اور معات قر كرية بولكان يدند مجمناكر يفي يو يك طلب ودا ميري محت ومشعت كاعامل اور فروب كل مي جمنا كرية الله كافعل عدم على على المعن ك واداد ما في يك كان 12 معت ك جاة اور فتيه مفر كل من ماراروزمره المثانون كرافان مول على إلى ذالاً إوروه راكه بن جالات حالا كدو إلت وظائت كي عبد اور منت و اخياط بي-ان كي يركس ايك والمن به بوسي من إلى والاب ووه سوناين جاتی ہے ۔ پائی معلوم مواک روق کی جم رحال اس کی کشاد کی اور علی سن باب الله تعالى مو في بي اوزيه اصل عن اس العل بي ياق ربالها وكب ووه على كمان الادجى كمان ووفون معن المائي العدم المعنى المن المعدم المن المعدم المن المعدم المن المعدم المن المعدم انبون نے ایکی یا بدی کی کالی کی اور مورون کے لئے اس میں سے حصہ جو اسول في الكولوي في المالي كان الردون في الماليون في الماليون مورقون الاكولى حد فعي الدواى طري مورقون كالي ال كالي ال كالي ال in South Contract

بعان خاص قور بر بریاف توب یک الفای است به الفین به منا المحصور است و نوی مهای است به المحصور است الم بیمان الفظ المحکومی المای می می می می المحکومی المحکوم

میں ہو تکی بلیدی کا کہت میں ہی میں ہے کہ ای سے مطافی الدیا ہی ایک مطافی الدیا ہی الدی ہی الدی ہی الم است موسکا ہے کہ تکی قاصف میں ایسی حن نیت میں کوئی کی ہو الذا اس کا اجر بھر کم ہوجائے۔ ہو سکتاہ کہ اطلاعی پر راہو قو ای مناسبت ہے ای تکی راہو تو ای مناسبت ہے ای تکی پر اے دو سرول کے مقابلے زیادہ اجر کی جاست سے بھی ہو گاکہ کی کی تکی کے اثر ات اس کی ذات تک محدود رہیں تو ای احتمال کی ذات تک محدود رہیں تو ای احتمال کی دان ہی احواد ل کا بری محالے کا ان ہی احواد ل کا بری کمانے کے معالے بر بھی اظہاتی کر ایجے۔

#### عورت كاقانونى تشخض

آ کے طلع اس اس مگر والکل مجے کہ تاریخ انسانی میں اسلام نے کہل مرتد عورت كومستقل واولى تشخص عطاكياب Legal Status وإيب وه الى داتى ملكت ركم على باس وفي كليت بعي عاصل باوراس يقرف كا افتیار کی سیر واولی تشخص ب ساملام نے مورت کواس درج دیا ہے کہ جرے علم علی میں ہے کہ کی اور تدہب فی حورت کانے تعظی تعلیم کیا ہو الارات مطاكيا مو و و فال المارت و ترباتهم ماميت م معالى كياب كم عمورت مرایا شری شرع ایک کی بوالی به اید بس کی الدے اید بدال اور بدی کا سرچشہ اور منع ہے۔ اگریزی لقط "Evil" (جس کے معن بدی اور رائی کنگار اور شیطان و اللیس لے جاتے ہیں) کے متعلق کما جاتا ہے کہ سر اخط "Eve" على و موا" كام كا اكريري رجست عياليت في اورت ے متعلق کی مقورات ہیں جن کائیں نے ایمی ذکر کیائے۔ جکہ امطام کانسوریہ نس ب الكه املام ع مورت كو جربوروي و اخلق المفاض ع ساته جربور قانونى تشخص بحى عطاكياب عورت كوليتى كمقام الفاكرا سلام في كساعلى وارفع مقام رِقا وُلِيابٍ اس رِيس آع قدرت تعسيل سے تعلق كروں كا- يمال

الای الم معلق المسلمان المسلم المان المسلمان ال

A MARINE WAS THE WAS T

المالية والمراجعة المراجعة الم

**FULLY WARRIED** 

الله المعاملة المعام

" for Salt and a security and the second of 30"

الله المستوالي المستوالي المستوالي المستوالية المستوال

ال المساورة المالية ال المالية الما

ہے بحس کے معمل على فرالماكيا:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا هِهِهِدُيْنِ مِنْ رَجَعَلِكُمْ \* فِينَ لَمْ يَكُوْنَاوَخُلُسَ قُوخُلُّ وَامْرَافَقِ مِشْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهِدُاءِ انْ تَصِلُّ اخْدُهُمُهَا مَا \* اللَّهُلِكُوْ اخْدُهُمُهَا الْأَشْرِى \* ﴾ قالشرة، ١٢٨٢

"ادر كواه ماؤائ خردول شي دو اگرده غرد موجود ته بول في بخرايك. لات الفار في خامودولا عور تمل حق محرا موامول شي سيد بيند كرد الكر اكر ايك بحول مانته قود مرى إولان تكي ."

﴿ إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ \* وَهُوَ الْلُطِئْفِ الْعُنِينِ ۞ ﴾ (السلك ١٥٠) مماري عمل طال ١٤ رساليوا كان و الدعال عمام يك تان اور المرب "

ئى دى الله تردو فورت كى ففرت كافاظر ب- وة عالم النيب والشهادة ب- لذا است يده ترجل خدالا توكي موى نيس مكار

بر حورت معراج بن جدبات الاحتراث بن ما الإنهادر ودات داول و الميان الازاده سبب بن سب جدبات الاحتراج وين الحاج عين اس ي و الهناقي ماون بن بن معرالارت ك خلاط بن ال را وده قالب ادر قاد باختر مين او تاسان موضي رير المي ذان من رسي كر الم الحق عال د كرا!

شه بر دن دن است و نه بر مرد مرد

باقاعده جائزه ليح بيمين لومو مكائب كرات ومنت عروهورون على زياده حَذَ بَا لَى تَعْلِرَ ﴿ مُنِينَ أُورَ مُنْ مِنْ مُورِقِيلٌ مُرْدُولُ لِلَّهُ مُعْلَى فِي مُنِيلٌ زَيادُه مرد مزاج (cool minded) مل جائيں "ليكن بير الشناء (exception) مو گا۔ جب آپ ادسط (average) كوسلين ركيس كولوات كومعلوم مو كاكه عرد زياده محمل مزاع المار ورسيل مرات كاعفر فالبي بي الدريد مي در حقيقت ان فراكن معى عديت زياده مناعب ركع والى يرب بوعورت ك ومدك ك یں۔ لندااس اعتبارے نسیان کا امکان واحمال حروے بر نسبت حورت میں زیادہ ب- چانچه ای فئے شاوت کاشاب دو مردیا ایک مرداوردو مورش مارے وین نے مقرر کیا ہے۔ کویا اسلامی قانون شیادت میں شروک کو ای کے مقل ملے میں عورت كى كواى كو آدها ركها كيا ہے۔ يہ كواى "لورى ايك" اس دفت شار ہو كى جب دو مری ورت بھی کی گوائی دیے کے لئے موجود ہو \_ عورت کو اسلام ف ایک قانونی تشخص دیاہے۔ یہ اسلام کاعورت پر ثبت بواا حسان ہے۔ لیکن ہے معاملہ کہ وہ قانونی کشخص میں تر دے مساوی ہو تو ہوات نہیں ہے ' ملکہ اس میں فرق و مقاوت ب میساکه می نے قرآن علیم سے دواجام کی مثالوں سے آپ کے سامنے واضخ کیاہے

#### قال فوريات

اب معاشرتی و اجمای دارے کے اندر مردو زن کی باقید اور کال مساورت کے قائلین کوسوچنا باہے کہ اس طرح تو ان کے نظریہ مساوات اور اسلامی قوامی میں قدم قدم برانسادم بوالك أب اسلام ك يحد بابتديين كوفتهاء بالمادل كالسلام كمدكراس پہلو تی کرنا چاہے میں اور فورول کو خردون کے مسادی حوق دیے کا عموم الد كرتے

ال قان قائن مری اور ضوعی همیدسکه اید علی آب آباده الاتبار کریں کے
جن سے مطاب فاہر دو بہائے کہ درائت اور قابل شاہدت بن جورت کا آفتی تر و
کے مقابلے بنی آدھاکیا کیا ہے؟ آبات ترو معمل کو دو دائت اور کا اس کے دائت
اجتیار کرنا ہو گار بالا دائت ہے ہے کہ اس فالم فائرے سے باتب ہو کر بورے برے
خود کو افتہ الادبال کے دمان میں کی اعلاقت بنی دے دید جیرا کہ قرآن ہو تو س

إِنَّ كَانَ لِلْمِنَ وَلَا يَوْمِهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَيَعْوِلُوا أَوْرَا أَنْ وَلَمُونِهُمُ الْمِنْ أَمْرِهُمْ أَوْمِنْ اللَّهِ وَالْمُولِ عُولَا اللَّهِ وَالْمُولِ عُولَا فَتَدَّ وَقُلُ مُعْلِقُونُهُمُ فِي اللَّهِ وَإِنْ رَاسٍ !!!

\* ۱۳۵۵ کو توادو کا ۱۳۵۸ کو ایرت کو کام کو تک ہے کہ ہے۔ افرادو ای کارسل کی سلط عن الحالی کی کھیل ہے۔ اسلامی خواصل کرنے کا اقراد کا کر دہے۔ اور ہدکی افرادو اور اس کے سال کی افراق کرنے کا اور کا کو ایک میں کیا۔

المال الم المال المال

رور در المراجع مي المراجع على المراجع ا المراجع المراجع

## عورت كياهم حيثيتي

#### عورت بحيثيت مال

اب آیے مورت کی جو مخلف حیثیتی ہیں اس کے وہ بازے ویکیل می اسلامی تعلیمات کیا ہیں! مورت کی ایک تیٹیت او یہ ہے کہ وہ بال ہے ۔ اس معالمے میں تو واقعہ یہ ہے کہ والدین کے ماجے بھن سلوک ان کے اوب واحرام اور معروف میں ان کی فر باہرواری کے جو تاکیدی احظام قران و علی نے دیے ہیں ان کی فر باہرواری کے جو تاکیدی احظام قران و علی نے دیے ہیں اس کی کوئی نظیر آپ کو کمی بھی دو سرے نہ ببیا نظام قرائ میں میں لے گی ۔ یہ احکام آپ کو سورة البحاء سورة اللحام سورة اللحام سورة کی اسرائیل سورة البحاب سورة البحاب سورة اللحاف میں مخلف اسالیہ سے بھی کے متحد دا البحاب پر اللہ تعالی کے حق کے فررا بعد والدین کے جی کا ذکر ہو تا ہے۔ خطا سورة البحرة میں فرمایا:

﴿ وَإِذْ اَحَذْنَا مِثْقَاقَ يَنِينَ اِسْرَآءِ يْلَ لَا تَغْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ اللّ

ر اوریاد کرد کی اسرائل ہے جب ہم نے پائٹ عد لیا تھا کہ افد کے سواسمی کی عبادت نہ کرناد ریاں باب کے ساتھ میں سلوک کریا۔ "

مورة الانعام على فرمايا:

﴿ قُلْ فَعَالُوْ الْقُلْ عَا حَرْجُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ تُشْرِعُوا بِهِ عَيْثًا وَبِالْوَالِدُنِينِ اِحْسَنْاتُهُ ﴾ (الانعام: ١٥١) "(اب نی"!) ان سے کد و بچنے کہ آؤیس جمیں شاؤں کہ تمہارے رہ نے تم پر کیایا پریاں عائمہ کی ہیں! یہ کہ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرواور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔" مور ڈیٹی اسرائیل میں فرایا:

﴿ وَقَعْنَى زَبُّكَ آلُّ تَعْبُلُواۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَالًا ۗ ﴾

(بشي اسرائيل: ۲۳)

"اور تیرے رب نے فیٹلہ کرویا ہے کہ تم لوگ کی کی عبادت نہ کرو مگر مرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔"

سورة القبائناي شرك كي فدمت كم بعد فريايا

﴿ وَوَصِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَنِهِ \* حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُمَا عَلَى وَهُنِ وَفِي وَلَوْالِدَيْكُ \* ﴾ (لقسان ١١١) \* وفوضاً وفوضاً الله في عَامِنِي أَنِ الشَّكُولِي وَلِوَالِدَيْكُ \* ﴾ (لقسان ١١١) \* وارحيقت يه ورجم فردبم في انبان كوا بِوالدين عَمَ لَو يحالي في المحادري بي كاروري بي كاروري

سور و القمان کی اس آیت کے اسلوب سے واضح ہو تا ہے کہ ماں کا حق باب کے حق پر فائق ہے۔ لازا حدیث نے اس فرقیت کو واضح کر دیا کہ ماں کا حسن سلوک کا یہ حق باب کے مقالے میں کم سے کم شن گنا ہے اور اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ احترام و تحریم کی مستقی ماں ہے۔ جو لکہ آمحضور میں کا کیے فرض مصی ہے کہ قرآن مجید کے مقرات کی تحمیل فرمائیں ان کو کھولیں اور واضح کریں:
قرآن مجید کے مقرات کی تحمیل فرمائیں ان کو کھولیں اور واضح کریں:

﴿ وَالْوَلْتَا اِلَّهِا لَا اللَّهِ كُولِ النَّهِ مِن اللَّهِ مِن النَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م

"(اے فی ا)اوراب در را ( ان ) آپ رِ ماول کا کیا ہے تاکہ آپ اس

ک چرک و آئی کرتے جائیں جو لوگوں کے الحیا اس کی ہے۔ چنانچہ مج بخاری کی صدیمت ہے:

سَلَ وَجُلَّ : يَا وَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ آحَقَى النَّامِ بِحُسُنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: ((أَخُلَكَ)) قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((فُمَّ أَخُلَكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((فُمَّ أَخُلُكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((فُمَّ أَخُلُكَ))

مريه مدعث ويدى مشوراوريدى عام ب كررسول الفرين المار فرمايا:

((ٱلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَاعِ أُمَّهَا لِكُمْ)).

"جت تماري اول كي قدمول كي في بيد"

محصن (عارى ومسلم) كاليك روايت ب:

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُمْهَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَى الْأُمَّهَاتِ)) (") وعرت مغرو بن عبر الله عدروايت كررول الله ما إلى قرالا:

"باشراللائم تمرا في اول كافرانى اور حل تلى حرام كردى ب-" واقد يدب كه دوران حل اور وضع حل مى جو خاص تكيف ادر خاص

مشت مورت المالى باورجس دردوكرب سات سابقة بي آباب كا تصور بحى عردول كے فير مكن نيس ب- يس بيات بحى سجم ليستے كه الله تعالى نے

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري كالب الادب باب من احق الناس بحسن الصيفية

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري كتاب في الاستقراض واداء الديون ... باب ماينهي عن اضاعة المال وكتاب الادب باب عقوق الوالدين من الكيائر - صحيح مسلم كتاب الاقضية باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة

اورت کی جسمانی دور بیزیاتی و نعسیاتی ساعت می دود و تخلیف کو جمیلے اور رواشت کرنے کی جراب کی ہے۔ اس رواشت کرنے کی خرد رواشت کرنے کی خرد اس مطاحے میں جورت خرد رواشیات روکتی ہے۔ یہ بیزبات کی بیزنت جا بات کا دوب رحارتی ہے دیوبات کی بیزنت جا بات کی بیزنت جا بات کا دوب رحارتی ہے ہی جدیار کے کا دوب اس کی بیزنت اور بیزن کی بیزنت ہے جی فرت کر جرت کرتی ہے ہی رہت بال کی بیزناجت اس کی تحدیشت اور بیزن ہے۔ لا ایان تمام اخبارت سے احرام و تحریم افران دور ب اور حسن ساوک کے مطابع میں بال کے حق فران کے مطابع میں بال کے حق فران کے مطابع میں بال کے حق فران کے مطابع میں جی دور ب

اس موقع يري ايك ايم بات كي طرف لوب والعام التابون كرويس معروضي طور پر (objectively) کھا جائے کہ اسلام کا فٹاند کیا ہے۔ شریعت و گائوان اسلام كار الان وميلان كيا بيات بان لي كد اسلاى الون ك اهتبار ي اولاد باب کی ہے ' ال کی حس ہے۔ طلاق اگر موجات والور مال کا کوئی قانونی ا تحقاق (claim) نيس ب ودوالد كى ب= بكت سورة البحرة على جمال طلاق كى مورت من زماعت كي و تغييل الكام الله بي ان عن ير على ي كر اكر كولى شرخار پرے تو جی اب کی مرض رموق ہے کہ است کی ال سے بعس کودہ طلاق دے چاہے اور رضاحت کے دور ان فررت کے ان فقہ کا ہر را انظام کرے ملین اگر بات کی مرحنی مال سے وور عبادات کی نہ ہو و قانونی طور براے یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ مال سے بجد کے اور آیج طور پراس کی رماعت کا اتھام کرے۔ و کانون کا معالمہ یہ ہے۔ اس کو اورات کمد لیں ا الدّميت كمه لين "المثليث كله لين" وه باب كي سيد ليكن حسن سلوك" ادب و احرام اورا طاق على في ال في العام (calence) المرام المالي على المالي على المالي المالي المالي المالي المالي ال والديب كواللان على على على المراج كري بعب م الرك إلى

قلی بین بوجا ہے کہ شریعت کا کمل قانون اللہ ہی کادیا ہو اے۔ میں انہائی اس طرح کے معاملات کو عل نہیں کر سکتی ۔۔۔ قانونی اعتبارے اگر خرد کو تشخیص نہ دیا جائے تہ فائد انی نظام ہمواری ہے اور smoothly فیس کل سکتا 'اس میں خلل واقع ہوجائے۔ اس کو بھی مضبوط رکھناہے۔ لیکن وکر قانونی اعتبارے کی کو زیادہ اعتبار دے دیا گیا ہے تو اس کی طائی کرنے اور حوازن رکھنے کا آخلاتی سطح پر بورا بین اس مطاق بر راا بہتام کیا گیا ہے۔ لذا صلیم کرمایت ہے کہ یہ قلام عدل وقتط کی تخلیم مطاق بستی کا تجریز کردہے ، کسی انسان کے اس کی بیات نہیں۔

#### جارى بىنول كے لئے لور فكريہ

اس موقع برغل موض كرون كاك عادى الن بسول كوبو معملي تتذعب سے مرعوب بن اور اس کی خالی اور کوراند پیروی می کواین حق میں معید ممان کرتی میں اصفے ول سے اور جیدگ سے سوچا ہاہے کہ جو انی کے بعد بوھائے کا بھی ا يك دور آن والاب اكر معرفي الذيب في الدورلد او في الآن كو ا ورب اور امريك جاكر و يكتا جائي كدوبان بوصاف عن والدين العشركيا والتها-وہاں ان کی کمیری کاکیلمالم ہے! وہاں جائے کے وسائل تد ہوں تو ایسالر بار موجود ہے بس کے معالمے ہے اس وائی کرب والعت کی تعور ان کے مباع آباع کی جس نے اس معاشرے کے والدین کو سات این آتا ہے اور جس سے ان کا بوطا روم ربو كابدان كالمصي و فيد آباع كى كروالدي كا عراد ان کی قرانمرداری اور او کے ساتھ حن سلوک کی کوئی رقتی کی اس سائرے ين موجود في إور والدين كي رائي "بيند اور ال كي مرفق كو اين معافرت على ير كار كال وهن اللي والله الله والله HAMPINE / MONING POR EUNINAE いからいところには Courtestates)いてはいいいにはいいい

كيرنس كي الركولي كرفت كرين كرومن في كما مي كم مراكب دوروه مى آيا كر والدين اولاد كي حل و يحد ك ترسة اور وسية ربع إلى اوران كايوهاياس حرت يل كرونات كر اولاء بعي اكران ب ال على المرابع وعد والدين "خاص طوريريو وسي ال كر الله يات سوبان روح ے کہ ان کی اولاد بات کرنا و ورکنار مورت و کمانے کی بھی رواوار نس اور احای تعالی اس آفری عرض ان کی جان کالاگر بنار بنائے۔ میک ہے کہ وہاں الي يورون كالع بن كاكرراد قات كالع دائي فودير كولي الكام نه يو حومت کی سطیر ہو شوں کا اجمام کیا گیا ہے ان کے لئے علی و اوازے قائم کر دیے گئے ہیں جمال ان کی ول بھی کے لئے indoor تفزیعات صیلی جاتی ہیں ' ریڈ ہو ادر الله ولا العرائم ك وات ين الكن ال الفرعات الله اعوز او التي وال ہادراہے بیٹیائی کور گانا ان سائل کا بالکل دو مریبات ہے۔اس ک کے وہ ترہے اور تڑیتے رہے ہیں۔ کم دیش کی حال بہان کے خوش حال گرانوں كري ز معدوالدي كاب كيت كافرق موتومو أيفيت ونوعيت من كوئي فرق نسي اران تقعب كوافتيار كراب ويحران مائح كه لختا (دمناما بعجود بال کل سے بی اور سال می کل کردیں ہے۔ وہاں جو نتائج نظامین ان کاوہاں جاکر مجيم سرمطلوه كام سكا بهديد كوئي محق نظري اور خيالي باتي نسي بين بك خائن بن بن ک تعد ل (verification) شکل نس ہے۔

ای جمعادی ترودون کی نظرے کا آیک ولاداز (pathetic) سظر آپ کو دولان کی دولاداز (pathetic) سظر آپ کو دولان کی دولاد دولان کی دولاد دولاد کی دولاد دولاد دولاد دولاد دولاد دولاد دولاد کی دولاد کی

ہے کہ اس کے پیچھے انسانی ہدردی نہیں ہوگی' بلکہ شیطانی جذبہ کار فرما ہو گا۔ ہماری جو بہنیں مغرب سے در آید شدہ باطل نظریۂ مساوات مرو د زن کی چک ویک سے خیرہ ہو کر' اس کی علمبردار بن کر مڑکوں پر مظاہرہ کرنے نگل آئی ہیں ان کو اس فاسد نظریے کے ان متائج کے لئے بھی تیاد رہنا چاہئے۔

کاان دان کے سے بی بار رہا ہے۔ اس مغربی تہذیب کو بہت قریب ہے دیکھا تھا۔ اِس در اور اُس دور میں نصف صدی ہے ہی زیادہ طویل عرصہ حاکل ہے۔ اِس دفت تو یہ تمذیب کمیں زیادہ "ترتی یافتہ اور آزادہ خیال" ہے۔ اِس دوت کو تہذیب کی علامہ مرحوم نے اپنے اشعار میں کی ہے اور بلت اسلامیہ کو اس سے حذر اور اختاب کا پیام ویا ہے۔ خاص طور پر مسلمان عورت کے لئے اقبال کے اشعار میں جو اجتاب کا جام اسلام کے جید مقروعالم مولانا سید ابوالحن علی تدوی نے اپنی پیام ہے اے عالم اسلام کے جید مقروعالم مولانا سید ابوالحن علی تدوی نے اپنی پیام ہے ایک مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے ایف میں جو ایک مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے ایف میں جو سے ایک میں جو سے ایک میں بیاں کی میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے ایف میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے ایک میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے تالیف سے تابید اور ان میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے تابید اور ان میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے تابید اور ان میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ سے تابید اور ان میں بیان کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ کیا تابید اور ان کی تابید اور ان کی تابید اور کیا ہے۔ (ا) مغربی تمذیب کے بارے میں علامہ کیا تابید اور کیا ہے۔ (ا) مغربی تبدید کے بارے میں علامہ کی تابید اور کیا ہے۔ (ا) مغربی تبدید کیا تابید اور کیا ہے۔ (ا) مغربی تبدید کیا تابید اور کیا ہے۔ (ا) مغربی تبدید کیا تابید اور کیا ہے۔ ان کیا کیا کیا ہے۔ (ا) مغربی تبدید کیا ہے۔ ان کیا کیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ ان کیا ہے کیا ہے۔ (ا) مغربی کیا ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چک ترزیب حاضر کی بر مناعی مرجو نے گوں کی ریزہ کاری ہے

ائے ایک لیکوش انہوں نے اس کے لئے

The Dazzling Exterior of the Western Civilization

يعن "مغربي ترزيب كاجكام يد فابر" كالفاظ استعال كع بن-

عورت بحثيث بني

اب ذراد کھیے اسلام نے بحثیت "جنی" عورت کو کیامقام دیا ہے۔ بعث نبوی ا سے قبل کاعرب کاماح ل ذہن میں لائے کہ بٹی کی ولادت پریاپ کاکیا حال ہو تاتھا! بٹی کی پیدائش کو دہ اپنے لئے تھے عار مجمتا تھا اور او کوں سے اپنا چرہ چھیائے پھر تا

<sup>(</sup>۱) ي اشعار كلب ك أخري المورضيم علل إن-

قا ۔۔۔ بالآفراس کا یہ جموناآ جہائی شرختد کی آور ندامت اس کو اس شقاوت پر آمادہ کرلیتا تھا کہ دوائن پھول کی جی کو کسی گڑھے ٹیں دیاد بتااور اسے زندہ در کور کر دیا تھا 'ٹیمراپنے اس جہانہ و مکالمان عمل پر فوکر تا تھا۔ ان کی اس رسم پدیر سورۃ الحکویر ٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس انداز ٹیں گیرکی گئی ہے : ﴿ وَإِذَا الْحَدْةُ وَدَهُ مُسْلِقَتُ اِلْقَى قَلْبِ فَعِلَتُ ﴾

(التكوير: ١٠٥) " قيامت كون كيامال يو كاليب ذي كالى بوئي لاك عديد ما بالماستكا كوده كن تسور عن ماري كي ؟"

مريد برآل الى وحث بأك دم الم يوال دين وال اسلوب سي سورة الخل عن إلى الاشكينياكيا

﴿ وَإِذَا بُشِرَ آخَدُهُمْ بِلَا لُقَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كُظِيْمُ ٥ يَتُورَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَّةٍ مَا بُطِّرَ بِهِ \* أَيْمَسِكُمْ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّرَابِ \* ﴾ (النجل: ٥٨ ٥٥)

ا معنع مسلم كاب ليروف المثلة والأداب باب فعل الاحسان الي البنات

رسول الله طبیع نے قرمایا: اسجس نے دولارکوں کی پر درش کی میمانی تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ تکس قرقیامت کے روزش اور دوای فرن آئیں گے "-آپ میں نے اپنی انجھت شادت کوساتھ والی انگی سے ملاکرد کھایا-صحح مسلم بی میں بیر روایت بھی ہے:

( مَنِ النَّلِيَ مِنَ الْيَنَابَ بِشَيْءِ فَأَخْسَنَ الْبَهِنَّ كُنَّ لَهُ مِنْوَا مِنَ النَّالِ) (١) "جس كه بال الأكبال بيد ابول اوروه ان كي الحجي طرح يرورش كرے تو يكى الاكبال اس كے لئے دو زخے تا ثبين جائيں گی- "

کماں وہ عالم کہ وہ معاشرہ بٹی کا باپ ہوتا باغث نک و عار اور شرم سمحتا تھا' کماں یہ عالم کہ اس معاشرے بیس یہ بات دلوں بیس رائخ ہوگئی کہ اگر کوئی بیٹیوں کی خوش ولی کے ساتھ اشفقت و محبت کے ساتھ پر درش کر تاہے تواس کے لئے قیاست میں آنحضور ساتھ ایک قریت اور تاریخ ہنم ہے رہنگاری کی بشارت اور نوید ہے۔

پردی کھے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ ساتی کو بیٹیاں دیں۔ ایک نہیں چار بیٹیوں
کا باپ بنایا۔ بیٹے دیے بھی ہیں تو آن کو بالکل نو عمری میں لے بھی لیا گیا ۔ بیس بھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ نبی اگرم ما ہی کا اسوہ اس انتہار
سے ان لوگوں کے لئے "مرہم" اور موجب اطمینان بن جائے جن کو واللہ تعالی نے بیٹانہ دیا ہو اور صرف بیٹیاں می دی ہوں۔ ان کے دل میں بیٹوں کی حسرت ہو تو وہ بیٹانہ دیا ہو اور مرف بیٹیاں می دی ہوں۔ ان کے دل میں بیٹوں کی حسرت ہو تو وہ کی کو اللہ اعلم 'یماں ان کا احاطہ یا احصاء مقصود نہیں ہے ۔ اس میں اور بھی حکمتیں ہوں ما جزادے حصرت قاسم کا بیٹین میں انتقال ہو گیا اور اولاد ذکور نہ رہی تو مشرکین میں کہ خصرت قاسم کا بیٹین میں انتقال ہو گیا اور اولاد ذکور نہ رہی تو مشرکین میں بیٹی ایک کے طعنہ دیا تھا کہ مجھ تو (معاد اللہ) ایتر ہو گئے 'ان کی تو بڑ کٹ گئی گیا تکہ خاند ان تو بیٹوں ہے آئی در طعنہ آئی :

﴿ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتُونَ ﴾

ا) \_ صحيح مسلم كتاب الير والصلة والأداب بالفضل الاحسار إلى الينات

" بلاشبه تمهاراؤهمن عي جر كثاب-آپ کو تواے ٹی ہم نے "الکوٹر" (ٹیرکٹر) عطالیاہے۔ جس سے یہ بھی مرادلی جا سكتى ہے كہ في اكرم ما الله كى معنوى اور روحانى اولادائى موكى كر آسان كے ارول اور زمن کے دیت کے ذروں کی طرح تی نہ جاسکے گی۔ وشمنوں کے اس طعنے کا جواب وہ رویتے ہے کہ چاروں بیٹوں کو آخمنور بان کے نمایت محبت وشفقت کے ساتھ پرورش فرمایا ہے۔ اور آن ہے آپ وجو اُنس تفاوہ سیرے مطبرہ کامطالعہ کرنے والمسلم برقاري كومعلوم بوكانه فامي طور يرآنجاب مخطر كوحفرت فاطمته الزبراء والله على الله على الله عالم تفاكر جب والم شادي ك يعد آ تحضور سال ال خدمت من آئی تھی تونی اکرم ٹھڑان کے لئے کوے یو چایا کرتے تھ ان کے لئے جگہ چو ڈویے تھے اپی جار ران کے لئے بھاتے تھے اور باصرار اس پر ان کو بھاتے تھے \_ پرآپ اپی بٹوں کے لئے "بط علا متن " لین "میرے جگر کا كلاا"ك الفاظ استعال قرائع بن بيشول كما تر ميت وشفقت اورعرت واحترام كامعالمه جناب فحقر رسول الله ميكام في ممالكر يكود كمايات تويس مجمتا مول کہ اس میں یہ حکت مے کہ پوری دنیا کو معلوم ہوجائے کہ بیٹیوں کا وجود ہر گز موجب شرم نیں ہے۔ نی اگرم باتھا کے اس طرز عمل نے بٹی کو ذکت و عار کے مقام ے اٹھاکداس عزت واجرام کے مقام بلندی فائز فرمادیا جس کی نظرتو در کنار ملکی ی جنگ معالمہ اس کے بر عس ب ب کی معالمہ اس کے بر عس ہے کہ عورت كوسر آیا شرى شر سمجا كياب جيساك ميں پيلے عرض كرچا موں۔

پر آپ مالیا جو بی تین بیاری بیلوں کی شادیوں کے لئے ان معزات کا انتخاب فرمایا جو بی نوع بیت ۔ بری مرسد تھے ایسی معزات مثان وعلی بیت ۔ بری بی کا بعثت ہے قبل جن صاحب نام کا کیا تھادہ بھی دولت اسلام اور محابیت کے شرف ہے مشرف ہوئے۔ میری مراد معزت ابوالعاص بن رہے لقیط باتھ ہے ہے۔ باری وہ مبنی جو مفرنی تمذیب کی جاجو ندھے مثاثر ہیں 'جس کی اصل دیثیت ہاری وہ مبنی جو مفرنی تمذیب کی جاجو ندھے مثاثر ہیں 'جس کی اصل دیثیت

سراب سے زیادہ کچھ میں ہے ' درا قابل تو کریں مغیبی تمذیب کے دیے ہوئے متام کے ساتھ اس مقام کا جو اسلام نے بھی کودیا! دہاں جب بیٹیاں واقع ہو جاتی ہیں تو ان کو عموہ کھرے نکال دیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سرو کار سیس رکھاجاتا کہ وہ سس حال میں ہیں ' یہ ان کا ذاتی محالمہ ہے ' اب وہ خود کما کمی ادر کھا میں ' اپنے لئے خود شو پر تا ہی کریں ' جنے چاہیں courtship کریں ' والدین کو اس سے کوئی غرض میں۔ جب بیٹیوں کے ساتھ کیا شمیں۔ جب بیٹیوں کے ساتھ کیا گھر شر ہوتا ہے تو تیاس کر لیجے کہ بیٹوں کے ساتھ کیا گھر شر ہوتا ہوتا ہے تو تیاس کر لیجے کہ بیٹوں کے ساتھ کیا کھر شر ہوتا ہوتا ہے تو تیاس کر لیجے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تیاس کر لیجے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے جو ان محاشرے بھرای صورت واقعہ کا شاویوں کا انجام اکٹر طلاق پر رکھ ہوتا ہے۔ پھرای صورت واقعہ کا متاب کی شکل میں پر آمہ ہوتا ہے جو اس محاشرے ہیں بو ڈھے والدین کے ساتھ روار کھاجاتا ہے جس کا ہیں ذکر کرچکاہوں۔

## عورت بحيثيت يوي

اب آئے ورت کی تیری حیثیت کے بارے بی اسلام کے نظر نظر کی طرف ہوائی کے بوئ ہونے کے بعقبارے ہے۔ جس طرح بین نے آپ کو والد اور والدہ کے متعلق ہلیا کہ قانون کے معاہلے بین والد کو اور حسن سلوک کے معالمے بین والد کو اور حسن سلوک کے معالمے بین والد کو اور حسن سلوک کے معالمے بین نظر آئی ہے۔ قانونی اعتبارے مرد کو عورت پر بین شو ہراور بیوی کے معالمے بین نظر آئی ہے۔ قانونی اعتبارے مرد کو عورت پر عام بیایا کیا اور غلبہ دیا گیا ہے۔ بین نظر آئی ہے۔ قانونی اعتبارے مرد کو عورت پر کو کا کی اعتبار کیا ہے کہ اسلام نے شو ہر کو عائمی نظام بین جائم کے مقام پر فائز کیا ہے کہ اسلام نے شو ہر کو عائمی نظام بین جائم کے مقام پر فائز کیا ہے اور قرآن نے اس سے لئے نظام میں جائمیت کے مقام پر فائز کیا ہے اور قرآن نے اس سے لئے نظام کے معانی اور مفاجے کا مالی جائی ہو گیا ہے۔ لذا اس لئے اس کا معامل جائم اور کھیل کے معانی اور مفاجے کا مالی جائے ہے۔ لذا اس لئے اس کا معانم ہو کو در ست طور پر جائے اور اس کی جفاعت و محمد اشت کرنے اور اس کی جفاعت و محمد است کو صحیح و در ست طور پر جائے کے اور اس کی جفاعت و محمد است کی حدم ست معاملات کو صحیح و در ست طور پر جائے کی دور ست طور پر جائے کی در ست طور پر جائے کی دور ست کی دور س

اس كى اخلياجات و خرد ديات مثلاً كرفي كاذه وارجو \_\_\_ قرآن في سوزة النساء كى آيت ٣٣ يى يداش مشكل اور قير مثيل اصول بيان قراديا به كه : ﴿ الرّجال قَوْاخُونَ عَلَى النّسَاء ﴾ (الدساء ٣٣)

سرَ د فورقن برقوام بین-مراد بین شو براور پوی- آیت کاسیاتی و سیاتی ای پر دلالت کر نامیها اس اصول مراد بین شو براور پوی-

رادی حرادد یعن است و سال و سال ای دالت راج اس امول ادر قانون کی جلت اور علی است می است اور قانون کی جلت اور عدت اور عی آست می آسک بیان کی آلیاب جس برش ان شاه الله آسک می گار برخر و الله آسک می گار می گرما می الله آسک می گار برخر و الله آسک می گار برخی این بید یو س کے ساتھ حسن سلوک کی آس تا کی اگر فرمائی ہے کہ اس محقورے وقت میں قام اطورت کا اطافہ ممکن سلوک کی آس می جدا طورت می قام اطورت کی افزار دن گاجن ہے آپ کے ساتے وہ قوازن آسک جو اطاقی حیث ہے تی آلرم مملی الله علید وسلم کے قائم قربایا ہے تاکہ آ جائے جو اطاقی حیث ہے تی آلرم مملی الله علید وسلم کے قائم قربایا ہے تاک افزان طور پر ماکم ہونے کی حیث ہے مردا تی ہویوں پر تحقی اور ذیادتی ہے اختیاب کر عین ایک حدیث مسلم شریف میں ہے :

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عَنْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((اَللّٰ نَهَا مَعَاعُ وَحَيْرُ مَعَاعِ اللَّهُ فَيَا الْمَهَرَاةُ الصَّالِحَةُ)) (1)

مِدالله بِن مُودِي السَّاسَ وِواعِت بِمُدرِيل اللهِ عَلَيْلَ فَرَالما . "وَيَاكُلُ

مِدالله بِن مُودِي عَلَى فِي المَدِيدُ اور الل وَيَا كَى بَرَيْنَ مَامَ يَكِ مُورَت كَى كُلُ مَدِيحٌ كَى فِي جَدِيدًا اور الله وَيَا كَى بَرَيْنَ مَامَ يَكِ مُورَت

یسی او گوا جان او کداس دنیا کی زندگی کے گزار نے اور برسے کے لئے اللہ تعالی نے جو نعتیں دی جی ان میں سب سے بیری قعت نیک بیوی ہے۔ قدرو قیت کے تعین کا یہ انداز سجان اللہ اونیا عمل انسان کو بہت سی جیزیں مرغوب ہوتی جی اور ان سے دلی لگاؤ ہو تا ہے۔ مال ہے ' دولت ہے ' جائیراد ہے ' جاوو حشمت ہے ' وجابہت ہے ' بیٹے

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الرضاع بالب غير متاع المينيا المرة الالصالحة

کے ساتھ تاروا سول کی ایسے اس کی عرصہ میں کو بھیں جو بی ہے اس کے اس اور اس سے اس کے دیے جی اس کے دیا ہے اس سے جو رہا ہے دیا ہے کہ اور اس سے جو برائی جنم لے گی ادار کی بعد الست جی اس کی و مدواری ان او کو اس برائے ہے کہ جو اس کے مطابق میں رکھ رہے جی جو کتاب و نہت اور شریعت نے دی ہے۔

يه قوا يك حنى كفتكو تنى اب آية اصل موضوع كى طرف بي عن عرض كرر باقاك خاندان كے اوارے كو معكم كرنے كے لئے اسلام نے مرد كور ترى اور نعنیلت عطاکی ہے ادر اس کے لئے قرآن مجید میں لغظ "قرام" استعال ہوا ہے۔ اس سطح پر آگر تر داور عورت ہر گز مناوی تنیں ہیں۔ اس معالمے جی مناوات کا تصور عمل کے بھی بالکل خلاف ہے 'وس کئے کہ خاندان دراصل ایک انتظامی ادارہ (unit) ہے اور کسی بھی و تظامی اوارے میں مساوی افتیارات کے حامل دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ، قطعی نا قابل عمل بات ہے۔ آپ یو رے انسانی تمرن كاجائزه لے ليج إبرے سے بدے اور چموٹے سے چموٹ ادارے كوسانے ركھ لیے کہ کیا کوئی ایسادوارہ موجووے کہ جس کے شریراہ دو ہوں اور بالکل مسادی التيارات ركيتے بوں؟ بالفرض كيں بير حالت كى كئي بوتو پيروه اداره معج طور يراينا کام انجام نمیں دے سکتا۔ یہ ناممکن ہے محالِ عقلی ہے۔ لندا اگریہ مقصد پیش نظر ہو کہ خاندان کے اوارے کو معلم کیاجائے مصبوط بنایا جائے جیما کہ اسلام جاہتا ہے اوراس کاغین منتاء ہے ' تو طاہرات ہے کہ قانون اور اقتیار دونوں اعتبارات سے خاندان میں کسی ایک فرد کو برتری دیناہوگی 'اس کے بغیرخاندان کاادارہ نہ معظم ہو سکاہ اور نہ وہ و کھندانجام دے سکاہے جواس کے ذمہ ہے۔

مَردى قة اميت كى اساسات

قرآن مكيم سے واضح بو تام كد تين اساسات اور تين بنيادوں كى وجد سے سے

برتری اورید اهیار ترد کو ماملی ہے۔ اس جمن میں چھ آیات ایک خاص قدرتے و ترتیب کے ماتھ تی آپ کے سامنے رکوں گا آپ سے در خواست ہے کہ ان پر خصوصی قدم مرکوزد کھیں۔

کی اساس : آب کو معلوم ہے کہ اسلامی تربیسے کا نیازی فاکر (Blue Print) جمیل مور والحقرہ عی بڑا ہے۔ وہاں جمیل آمید ۱۳۸۵ کے آفری تھے جن بے اساس متی ہے۔ فرایل :

﴿ وَلَهِنَ مِقُلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرَوْكِ \* وَلِلرِّ عَالِ عَلَيْهِنَّ دَوَحَةً \* وَاللَّهُ عَرِ

" حورتال کے لئے بھی معردف بلر یکٹے پر ویلے ہی حقیق ہیں چے تر دوں کے حقیق آن پر ہیں ' البتہ تر دول کوان پر ایک درجہ ( ترجیح کا) حاصل ہے ' اور (سب پر) اللہ عکامپ افتدار ریکنے والااور عمیم ودا عاموجو دہے۔ "(۱) حقیق و فرائش کا ایک توازن ہجی اس آیت عمل عان ہو گیا اور تر دکی ترجیح

وفعيلت اور درجه بندي مجي ظاهر موكل - ساخه عي يه تنبيه مجي كردي التي توق فرائض کے موابد کی می ادائی کی مرانی کے لئے وہ بستی موجود ہے جو العور (غالب وزبردست) ہے اور جس نے کال تحست کے ساتھ بدورجہ بندی کی ہے۔ "لام" اور" على " ك حروف جارك حفلق بن كى بار وش كريكابون كر "لام" كى كے حق من كوئى چراور "على "كى كے قلاف جائے اكرى بر الدور ف وال كى يَزْكَ لِيَّ آمَابِ و فرائض كو تعبيركياجائ كا"على " عديد فريفه ميرير عائد ہوتاہے 'اور حق کی تعبیرے لئے "لام عات کا ایکی پید میرا حق ہے۔ ﴿ وَاللَّهِ مَا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُولِ ﴾ جي بحد ان ك فرائض بين بوان (هورون) بر عائد كے معے إلى اى كى مناسبت ، شريعت اسلاى فى معروف طوري أن كو معوق بى عطا كتي بن الك اصول يرجى بنادياكيا: ﴿ وَقِلْوَجَالَ عَلَيْهِ فَ وَرَجَا ميربات جان لوكم مروول كوأن (عورتول) يرانيك ورجد (فشيلت كا) حاصل ب- كويا يمال عظى ايك رجما احول (Directive Principle) بان كرويا كيا عيد آب كومعلوم مو كاكم شراب اور جوئ كے معالم من سورة البحرة مي ساامول بيا بیان ہوا ہے کہ :

いっというでは、 いっというできない。 にっというできない。 にっというではない。 にっというではない。 にっというではない。 にっというではない。 にっというではない。 にっといるではない。 にっといなない。 にっといなない。 にっといなない。 にっといなななななななななななななななななななななななななななななな السام کی آیت اس بی مغمون زیاد دواضی ہوکر آنا ہے ، جس کا یک حوالہ میں پہلے مجی دے چکا ہوں۔ یمان فغیات کا فلغد این اسلوب سے ہمارے سامنے آنا

﴿ وَلاَ يَعْتُوا مَا فَعِثْلَ اللَّهُ مِعِيْعِهِ كُمْ عَلَى يَغْصِ \* ﴾ "اور الله تعالى نے تم میں بین کو بعنی پرجو نشیات وی ہے اس کی تمنا " کو دالله تعالى نے تم میں بین کو بعنی پرجو نشیات وی ہے اس کی تمنا

تمام قدیم د جدید مفسری کاس را جماع ہے کہ یماں حتی اور قطعی طور پر وہ فنیلت مراد ہے جو اللہ تعالی نے تر و کو تورت پر عطا فرمائی ہے۔ اس آیت گا اگلا حیتہ اس کو صراحت کے ساتھ کھول دیتا ہے کہ

﴿ لِلْوَجُولِ نَصِيْتُ مِثَمَّا الْحُسَنُوْ الْمُلْتَسَاءِ نَصِيْتُ مِثَا الْحُسْنِنَ \* ﴾ "مردول کے لئے ان کی ممالی میں سے معد ہے اور فور ول کے لئے ان کی

نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا \* وَلِلتِسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ \* وَاشْتَلُوا اللَّهُ مِنْ وَاشْتَلُوا

(التِسَاد البِسَاد)

اس آمت کا آخری جعتر انتهائی قلل خور بسید فغیلت الله کی دی دو گ ب جو برج زکاعلم رکھا ہے 'اس منصد تعلیات معاذ الله لاعلی ش نبی دی ہے 'ایسے ی، انگل کے نبین دے دی' بلکہ علم کال اور حکست بالنہ کی تیاد پر دی ہے۔

آگ سورة النماء كى آيت ٣٣٣ منى به بات داشكف طور بر كول دى اور declare كر دى جاتى به النهاد كى آيت ٣٣٩ منى النهاد كى قرآن كيم ك اسلوب كو كالها على النهاد كى المسلوب كو كالها على النهاد كى المسلوب كو كالها اللهاد كالهاد كالهاد كالهاد كالهاد كالهاد كالهاد كالهاد اللهاد كالهاد اللهاد ا

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى التَمَلَّةِ فِمَا فَعَلَلَ اللَّهُ يَفْعَهُمْ عَلَى بَغْضِ .. ﴾

" مَرد مُورِوْن پر قام بیں۔ اس نب ہے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دو سرے پر فعیلت عطافرانی ہے . "

تفنیل کے لئے وی الفاظ معمولی سے فرق کے ساتھ بہاں ہمی آگ ،
آیت ۲ سومی آئے تھے ۔۔۔ قوام کے لفظ کی کچھ بھرتے ہیں پہلے کرچکا ہوں۔
یہاں یہ سمجھ لیجے کہ یہ لفظ قائم سے مبالغے کا میغہ ہے ، بھیے فاعل سے فعال اس اس مبالغے کی وجہ سے قائم (کھڑا ہوئے والا) کے مغموم میں انتقائی دسعت پیدا ہوگی۔
اس میں کا فظت اور حاکمت کی دیثیت سے کھڑے ہوئے کی میں قرار دے دی۔
آس قوام کے لفظ نے مرد کی دیثیت گران و مجمبان اور حاکم کی بھی قرار دے دی۔

علامه اقبال مروم في اي منوم كواس طري اداكيات كه يط نسواتيت دن كا عمران ب فقا ترد!

ای قرامیت کی آیک بنیاد کو اللہ تعلق کے ایک فیصلہ الله بعضه منا علی بغض الله بعضه منا علی بغض الله بعضه منا کی الفاظ سے بیان کردیا ایک قر تعلق فیسیات ہے جو اللہ نے تردول کو حروق بردی ہے۔ ان کر جسائی قوت زیادود کی ہے ان جی قرابی کی دور کی ضاحیت تریادو ہے ان جس بھاک دور کی ضاحیت تریادو ہے ان جسائی قوت زیادو ہے ان کی فطرت جی جات بھی حجوالی کا جس بھی کردی ہی جات ہو ایک کا دو جو ان کی فطرت جی جات کی دور ان کی دور ان کی فطرت جی جات کا دو جو ان کا دو اور ان کی فطرت جی جات کو جس کا دو اور ان جات کی دور ان کی دور ان قوامیت کے قرام ان کے میرد کے گئے ترد کے گئے اور این قوامیت کی دور ان کی اور این قوامیت کی ترد کے گئے موالیات کی گرون کے دور این قوامیت کی دور تا کی اور بھی ان کی میرد کے گئے موالیات کی گرون کے دور ان کی دور کی دور

((الإخل راح في أهليه ومُوسكل فن رُحيه)

" عرواہے الل و عمال پر محمران و گران ہے آوروہ آئی ر جمت کے بارے میں اللہ کے ساتھ جو آپ دو ہے۔ "

اس مدید گوام عاری و فوانگستگمؤاخلیکم قارا ) کی تخیری دوایت کیا ہے \_\_ مدید کا قاران افاظ ہو اے جو بت زیادہ معدورین :

(") ((April 18 ) April 18 (April 18 )

<sup>(</sup>۱) مستنع البعاري كتاب المستعة باب المستعدقي القري والمبدل اور ونكر مثلات مستنع مسلم كتاب الامارة "باب فضيلة الامام العادل....

"تم میں سے برایک (اپنے اپنے وائرة القیاد عی) رائ (گران و تکرات) باور تم عی سے برایک اپی رعبت کے بارے میں (اللہ کے بان) جواب دوہے۔"

الله نے اپی فیض بعشیوں سے ترد کواگر ان پہلوؤں سے زیادہ نواز اہے جن کامیں نے ابھی ذکر کیاتو مورت کوچند دو سرے پہلوؤں سے الا بال کیا ہے۔ اس میں شرد کی تخلیق وا کیاد کے تمرات دن کی کو سنبھالنے کا سلیقہ اور ہشر عطافر بایا ہے 'اس کو گریتا نے اور گریسانے کی قابیت بخش ہے 'اس میں گھر کر ہتی کے کاموں 'بچوں کی گرورش و جمد اشت اور گھر لیج اُمور سے ایک قطری مناسب ودیعت کی ہے 'اس کے اندردل کئی 'ور بائی 'شیر فی اور طاوت کا جمال پر گھاہے 'فاند ان کی اندرونی تنظیم میں اسے گھر کے حاکم کی ملکہ کا مقام منامت کیا ہے 'کسب معاش کی ذمہ واری شو ہر یہ میں اسے گھر کے حاکم کی ملکہ کا مقام کرنا ہی کے ذمہ لگایا ہے۔ رسول اللہ مائی ہے مرکا ہونگام کرنا ہی کے ذمہ لگایا ہے۔ رسول اللہ مائی ہی سورۃ التحریم کی آیت ﴿ فَوْ آ اَنْفُ سُکُمْ وَ اَ هٰلِنَ کُنُمْ اَدُولُ اِنْ کُی تغیر اِیں 'محج بخاری میں سورۃ التحریم کی آیت ﴿ فَوْ آ اَنْفُ سُکُمْ وَ اَ هٰلِنَ کُنُمْ اَدُولُ اِی کُی تغیر اِیں 'محج بخاری میں سورۃ التحریم کی آیت ﴿ فَوْ آ اَنْفُ سُکُمْ وَ اَ هٰلِنَ کُنُمْ اَدُولُ اِی کُی تغیر اِیں 'محج بخاری میں سورۃ التحریم کی آیت ﴿ فَوْ آ اَنْفُ سُکُمْ وَ اَ هٰلِنَ کُنُمْ اَدُولُ اِی کُی تغیر اِیں 'محتول ہے ۔ قول بھی معتول ہے :

((اَلْعَزَاةُ رَاعِيَةٌ عَلَى لِيُسْرِوزُوجِهَا وَهِي مَسْئُولَةٌ عَنْهَا))

''عورت اپٹے شو ہرکے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرہ میں اپنے عمل کے لئے جواب دہ ہے۔''

یہ خالق و فاطر کا کتات کی خلاقی کا کمال ہے کہ اس نے اگر تمرویمی فعالیت کی ملاحیت رکھی ہے تو حورت کو انفعال کی اہلیت سے نواز اہے۔ قبل وانفعال دونوں اس کار خانہ ہتی اور کار گاہ حیات کو چلانے کے لئے یکسال ضروری ہیں۔ دونوں کا اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں ایک اہم مقام ہے۔ اب اگر بید دونوں ایک دو سرے کے دائرہ محل اور حدود کار میں بے جا داخلت کریں گے یا ایک دو سرے کے قدرت کے تفویش کردہ امور کے بارے میں چینا جھی کریں گے تو تدن میں فساداور بگا شرید اجو گاوریدائی حقیقت کے اعتبارے قدرت کی تقسیم کار

کے خلاف بخاوت ہوگی جس کے مملک متائج بن لؤی انسان نے پہلے ہی بھگتے ہیں اور اب بھی بھٹ رہی ہے۔ ایسے غردوں اور عور تون پر است کی گئی ہے جو ایک دو سرے کی نقالی کی روش افتیار کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی دو بروایتیں اس مفہوم کو سیجھے ہیں ان شاءاللہ گفایت کریں گی۔ پہلی روایت کے القاط ہیں :

عَنِ آبَنِ عَبَّاسٍ رَحِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مِثْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (1)

"این عباس (بینیة) ہے مروی ہے کہ بی کریم مقطائے ان موروں پر گھنت کی ہے۔ "کی ہے جو شردوں کی مطابعت اعلیار کر تی بین اور ان مردوں پر لعنت کی ہے جو موروں کی مطابعت اعلیار کرئے ہیں۔"

دو مری روایت ہے:

لَّمْنَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجُلُ يَلْمُسْ لِمِسَةُ الْمُحُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجُلُ اللهِ المُسَاةُ الرَّجُل (٢)

"رسول الله عليات أن عرور المت كل عد حورت كالبان يد اور اس عورت رفعت كل عدور وكالباس يقيد"

قوامیت کی دو سری اساس : مورت بر سرد کو توام ناف اور فعیلت ماصل مون کی دو سری اساس سورة التسام کی این این الفاظ میں بیان مولی :

﴿ وَبِعَدَ الْفَقُوْ ا مِنْ الْمُوْ الْعِيمَ ﴾ "اوريه (قواميت ولمشيكت) اس سيد اوريدا و پر (مي) كد مرواينا ال فرج كريس بن -

<sup>(</sup>۱) سنن الي داؤد كتاب اللباس باب في لباس النساع صنين الثرمذي "كتاب الأدب هن رسول الله صلى الله عليه وسلم "باب ما خالف في هستشيهات بالرحال من المالة

<sup>(</sup>١١) مُسترر إلى داؤد كتاب اللياس باب في لواش النساء

اس الحیث کا بید عقد اس بات پر تعلی دلیل ہے کہ خاندان (بوق الله ا) کی کفالت کی دمد ہے عورت پر بید یار عین کفالت کی دمد ہے عورت پر بید یار عین فالدان کی دمد ہے مر مر داوا کر تاہے بھر دے پر یا فور شدت خاندان پر اس مم کی کوئی دمد داری نہیں ہے شادی کی خوشی میں دعوت ولیمہ کر تالا کے والوں کے دے ہے ' داری نہیں ہے کا کوئی پر جمد نہیں مقام سامان آمور خانہ داری کی قراجی میں لاکے والوں پر اس میم کا کوئی پر جمد نہیں مقام سامان آمور خانہ داری کی قراجی میں لاکے والوں کے خاندان والوں پر ہے 'لاکی والے اس سے میں ہیں۔ (۱)

اب دواساسات جماد کردوری ایک جلیلی تعدیل ہے جوافلات فرد کودی ہے ،
ہو مردی محلیق و نفیاتی ساخت اور فطرت میں مضرب و و سری یہ کہ اسلام لیے جو مالی مطاق مالی ساخت اور معاشی کفالت کا تمام یو جو عردے کا ندھوں پر عام دی گفالت کا تمام یو جو عردے کا ندھوں پر الاکیا ہے۔ الذا این دو جیادوں پر عردی قوامیت کو استوار کیا گیا ہے۔ اب بات میان تک واضح ہو گئی کہ مرد عور توں پر تو ام بین اس بناء پر کہ اللہ نے ان عمل سے ایک (عرد) کو دو سرے (حورت) پر فعیلت دی ہے اور اس سب سے کہ عردا ہے مال خرج کرتے ہیں۔

﴿ اَلْرِجَالُ الْمُمْوَّنَ عَلَى النِّسَآءِ يَمَا فَصْلَ اللَّهُ مَعْضَهُمْ عَلَى النِّسَآءِ يَمَا فَصْلَ اللَّهُ مَعْضَهُمْ عَلَى النِّسَآءِ لَيْمَا أَنْفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ \* المُعْضِ وَبِمَا الْفُعُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ \*

سورة الساءي آيت ۱۳۱ ور آيت ۱۳ کے آغاز شي قد کوران دواجم مضاعين کي تخريج و تغييراوران پر قديرو تھرے يہ تنجه لکتائے که الله نے تر واور خورت کوجو عليم و عليم و مقام اور تشخص ديا ہے اس کو reconcile کے اس کے مطابق طرز عمل احتيار کي اس عن عاری تندی اور آخروی کاسياني ہے۔ مورز عمل احتيار کي طرز عمل : اس آيت عمل آگے تعامت بيارے اور دلشين ميوی کے لئے مجھے طرز عمل : اس آيت عمل آگے تعامت بيارے اور دلشين

روں میزور بابات کی ملیام کی ہو دیوم علی نے سائٹرے میں باری ہی ہیں کا اسلام ہے دور کا می تعلق میں بھرے دسم ابنی میں تاور عمل مدفق مائٹ است سے سائٹر ہو مدانہ ہیں۔ است م

اور واضح اعداز میں عوروں کے لئے رہنمائی عطا فرادی گئی کہ ترد کی فنیلت و قوامیت کے چین نظران کا لمرز عمل کیاہو نامات فرمایا :

﴿ فَالْمُتَلِحْتُ فِينَ خَطْفُ لِلْفِتِ بِمَا حَظُ اللَّهُ \* )

" کی فک چھوں کو مزادارے کردہ فرمال پردائی کے فوافی اور مردول سکتھے آن کے حقق اور را دول کی حاصد کر فوالی منتی ہو ہو اس کے کہ انڈر کے اس حج کی حاصت کی ہے۔ "

آیت میاد کہ سے ان کو سے ان کی دو حافظہ للف ہو ۔ وہ سان کی سی کے دو حافظہ للف ہو ۔ رہے ۔ ان ایک ہیں کہ دو حافظہ للف ہو ۔ رہے ۔ اس کو صفات کا ایک اجمالی مغموم آپ کے سانے آلیا ہو گا کین خرورت ہے کہ اس کو مغات کا ایک اجمالی مغموم آپ کے سانے آلیا ہو گا گین خرورت ہے کہ اس کو مزید واضح کیا جائے۔ اس صفح کی ترجمالی اور بھری و قریبی ہوں ہو گی کہ ازرد کے قرآن مجید مسائے اور تیک یویاں وہ بین گیاز روئ اسلام قابل تعریف طرز عمل اور کروار ان خواجین کا ہے جن میں دو اوصاف موجود ہوں آگے ہے کہ دو قابنات مولاد ہوں آگے ہے کہ دو قابنات موجود ہوں آگے ہے کہ دو قابر کا موجود ہوں آگے ہے کہ دو قابر کی خواجر کا موجود ہوں آگے ہے کہ دو قابر کا موجود ہوں آگے ہوں ہو کہ کا موجود ہوں آگے ہوں ہو کہ کا موجود ہوں آگے ہوں ہو کہ کا موجود ہوں آگے ہو کہ ہو کہ کا موجود ہو کہ کا موجود ہو کہ ہو کہ کا موجود ہو کہ ہو کہ کا موجود ہو کہ کا ہو کہ ہو کہ کا موجود ہو کہ ہو کہ کا موجود ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ ہو کہ کا ہو کہ کی کا ہو کہ کو کو کا کہ کا ہو کہ کو کہ کا ہو کہ کو کہ کا ہو کہ کو کا کہ کا ہو کہ کو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کا ہو کہ کو کا کہ کا ہو کہ کو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کا ہو کہ کو کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کا کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا

دو سراومف یہ کہ وہ حافظات للغیب ہوں۔ اس اسلوب میں بدی جائے ہاتی آئی ہیں۔ اس میں اپنی مسمت و بیفت کی حافظت بھی ہے ۔۔۔ ور حقیقت اب وہ مرف اس کی مسمت نہیں ہے بلکہ طوہر کی آمرواور اس کی عاموس ہے۔ جب تک شادی عین ہولی تھی تورت کی مسنت اس کی ذاتی اور قائدان والوں کی آبرواور مست می بیب وہ دشتہ ازدوائی سلک ہو کوالیک میں فاید ہی تال ہوگئ کی ہے ہی شال ہوگئ کے ہی شال ہوگئ ہے ہی شال ہوگئ ہو ہے کہ وہ اپنے شوہرون کے را ذول ک حفاظت کریں۔ شوہر کے را ذول سے بیوٹی سے ذیادہ کوئی دو مرا آگای دکھ سکای نیس جھی ایک سال کے مالے ہوگئ کا طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ شوہر کے دا ذول اور کرور ہول کو چھیا ہے ان کی حافظت کرے ہے۔ اگر وہ ان کا افتاء کرتی ہے تو یہ طرز عمل اس کردار کے باکل منائی اور متنادہ وگاء کیاب و نفت سے ایک منائی اور آئیڈیل یوی کا مارے مانے آگا ہے۔ اس کا ایک منائی اور آئیڈیل یوی کا مارے سالے اور آئیڈیل یوی کا مارے سالے آگا ہے۔ اس کا تا ہی خطور بر ہمارے سالے ان کی حج طور بر ہمارے سالے آگی کہ جب میال بودی کا رشتہ قائم ہو تو ایک خاتون کا می خطور بر عمل کیا ہونا جائے۔

وعديورة البرق أعدد ١١٠٠ من المار كواي الفاعيان كالياب

(الله علم خلالتالي)

"-4./JUNU214-J.W.)"

النونی خود پر اُسے طلاق وینے اور نکائی کی گرہ کو لئے کا کافی احتیار ہے۔ تحدید اگر ہے قودہ اخلاقی ہے۔ اگروہ کی حقیق سبب کے بغیما بیا کر یا ہے قرمت پوا علم کر تاہے بھی کی اُنسٹ اللہ کے بات جا اب وی کرنی ہو گی۔ چھی سے میدائشہ من عمر رضی اللہ محملے عددا مت ہے کہ رہول اللہ چھیل نے فیردار قربادیا کی :

((أَيْعَشُ الْمَعَوِّلِ إِلَى اللَّهِ مَسَالَى الطَّلَاقِ) (() "الله عَلَيْنِ يَلِيمِعِلَ عِنْدِينَ مِن سِنتُرِي عِظَالَ عِنْدِ"

قانون افی جگہ میں ساتھ تی اظافی ایندی جی عائد کردی گی ہے۔ اس طرح ان کو محل افتیاں ہے۔ انکین اگر ہا سب فی نے طابق دسد کر کی ظافون کی دندگی

جان کو محل افتیاں ہے انکین اگر ہا سب فی نے طابق دسد کر کی ظافون کی دندگی

جان ہے جو با گرم کی کر فائل اے ماصل ہے 'قرابیا بھی جان در کھا کہ وہ اللہ

کہ ان ہے وہ ان گرم کی کر فائل ہے انکین جب اگر ہی ہے اور ایسا بھی جان در کھا کہ وہ اللہ

کو ان دے گار اے '' طلب اماصل کر نے اللہ وہ اللہ فی میں ہے کہ دسیطی ہی اس کرہ کہ استھاری کو کہ اس کو ان دے گار دو کی اللہ وہ کہ استھاری کی وہ کی دہ کیا ہے۔ وہ ملب کی جائے قال اس کے اس کی دہ اللہ کی دہ کی دہ کیا ہے۔ وہ ملب کی جائے قال اس کے اس کی عدالتی کی دہ کا اور کی کہ جائے قال اس کے اس کی عدالتی نے بعدال قدم وہ جاؤ در کی اس باب کی دالتی نے بعدال کی دہ جائے کی دہ کی دہ کی دہ کی دہ کی دہ کی اس باب کی دہ اس کی دہ اس کی عدالتی نے بعدال کے دو کی اس باب کی دہ اس کی دہ اس کی کہ کردہ کی کہ جائے کی دہ کی کردہ کی کردہ تی کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی ک

<sup>(</sup>۱) سنن ای داود کتاب الطلاق باب فی کراهیه الطلاق - سنن این ماحه کتاب

كرادية إلى والناك مان عورت اسباب بيش كرسكتى ب كرين البي فرد ك مكر میں میں بس سکتی۔ اس میں عورت کو یہاں تک یمی افتیاء دیا گیاہے کہ محروبہ بات بھی " خُلع" کی بنیادین سکتی ہے کہ اُسے حرد پیند نہیں ہے۔ یہ سب اس لئے کہ زن و شویل جو مووت وموافقت اور مزاج کی بوری ہم آیکی خاند انی نظام کے پر سکون مونے کے لئے در کارہے اگر وہ موجودی نس ب توب گاڑی کیے بیلے گی؟ للذاجیے عودت کی طرف مرد کی دغیت ہونی ضرور کی ہے اس طرح عورت کی بھی رغیت مرد کی طرف شروری ہے۔ حاصل کا مید کنے دیت کوید آزادی عاصلی نیس ہے کدوہ جب جاہے ا زخوداس مرہ کو کول دے۔اے وقعلع " کے لئے مرافقہ کرنامو گا مجاز اوارے کو مطمئن (convince) کرنا پڑیے گا۔ اینے پیوں کے سامنے اپنی واقعی مجوریاں پیش کرنی ہوں گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت محل پڑتیت جذبات سے مغلوب بوكرانا بدا قدم نيس الماري بلكه حقق اسباب اور مشكلات موجودين \_\_\_\_ بسرحال بدیات ویش تظرر بنی ضروری ہے کہ طلاق اور خلع ایے status کے احتبارے علیدہ علیدہ چیزیں ہیں۔ یہ مساوی سین ہیں۔ جمال بھی ان کومساوی کیا گیا ع دبان ع فسادر و تماموا عدونياش خوب جانا يجانا ع

اب میں جابوں گاکہ آپ سور قالقرة کی آیت کے ۱۳۳۶ مر مطالعہ کرلیں اوراس کے مضمرات کو بھی سمجدلیں۔ بوری آیت بیرے:

﴿ وَإِنْ طَلَّقُلُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَهِنَّ وَإِنْ طَلَّقُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُفْدَةُ التِكَاحِ \* وَإِنْ تَعْفُواۤ أَفْرَبُ لِلتَّقُوٰى \* وَلاَ تُنْسَوِّا الْفَصْلَ عَفْدَةُ التِكَاحِ \* وَإِنْ تَعْفُواۤ أَفْرَبُ لِلتَّقُوٰى \* وَلاَ تُنْسَوِّا الْفَصْلَ يَتَكُمْ \* إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْفُولَ أَفْرِبُ لِلتَّقُوٰى \* وَلاَ تُنْسَوِّا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا تَعْمُولَ اللَّهُ وَلَا تَنْسَوْاً اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُو

"اور اگر تم فی افغان است به طلال دی بوالین مرمقرر کیا جاچکا بوتو اس صورت مین نسف مردیا بوگالیدادریات به که عورت زی برت (اور مرند لے) یا دو تروجی کے باتھ میں نکاح کی کرون با نری سے کام کے (اور پورا مراوا کروے) اور تم الینی تر د) تری سے کام فو لڑے رویے تقویل سے زیادہ متاسبے رکھتاہے۔ آئیں کے سمالمات میں قیاضی کوند بھولو! بللیٹالانڈ تمہارے و ممال کود کھے رہاہے۔"

بینی اس میں تھیں کی گئے کہ اگرچہ قان کی گرو گڑو کے اچھے میں ہے اور وہ جب جان اس میں تھیں کی گئے ہیں ہے اور وہ جب جان اس میں اس کی اگر تھان کے بعد ظورت میں مان قاست ہوئی ہو اور محرد طلاق و سے دو کہ ایکن اور محرد طلاق و سے دو کہ گئے اس میں اس قانسانو تعمق مزاوہ کر تاہد کا اس کی اللہ نے تم دک مورث رہے کہ اس کی دعا میں اور امراد اکرے کیے طرز عمل تقویل کے زیادہ قریب ہے سے مردی امراد اکرے کیے طرز عمل تقویل کے زیادہ قریب ہے مردی امراد اکرے کیے طرز عمل تقویل کے زیادہ قریب ہے مردی امراد اکرے کیے موجود ہے۔

## عورت كا اصل دائره كار

اب آپ سرو چاب اور اسلام بین خورت کامل مقام کے مباکل کی طرف سے دہ مبائل ہیں جن کے متعلق میری آراء اور میرے نظریات پر بجو در امثل میرے نمیں بلکہ قرآن و شفت کے احکام بی سے ماخوذ و مستبط بین اخبارات و رمائل مین میرے ظاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دور حاضر کی بجد عالمہ و قاصلہ اور مضرات میرے ظاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دور حاضر کی بجد عالمہ و قاصلہ اور مضرات قرآن فرماری بین کہ است اگران فرمار اسلام سے باواقف ہے ' اور مطالبہ کو رہی بین کہ اسے بند ہدو وقیاد بی نظریات و خیالات رکھا ہے۔ " اور مطالبہ کو رہی بین کہ اسے مجلس شور کی ہے نکاو ' این کائی دی برو کرام "الدی " بیند کرد" و والدوں کے حقوق مصب کیا جاتا ہے ' وو آغادی نسوان کاد شمن ہے۔

ان سب باقوں کے جواب بیں تیں اپنی آن پہنوں سے موض کروں گاکہ میں نے مجی عالم دین جونے کا دھوی نیس کیا۔ پی نے اپنے مصلی جسب باتھ کیا ہے تو سی کہ

<sup>(</sup>۱) مغرب دوه خواتین کی خوشودی کے لئے بالآ فر بولگی ۱۸موے "الهدی" بنو کردیا کیا جکہ منافعہ قرآن علیم کا تحب الساب النف تک پھیا تھا۔ (مرث)

میں قرآن جید کا بھت ایک اوق طالب علم اور شائنے رسول مکا اوقی در بے بی میں سی ایک والہ وشیعظہ ہوں ۔۔ رہا رجعت پندی اور قدامت پندی کا سوال او جھے اپی اس رجعت وقد امت پندی پر فرے کہ میرے لئے اصل معیار حق دیا طل وہ کتاب اللہ اور شائن رسول اللہ علی صاببا العملوۃ والسلام ہے جس پر آج ہوا چودہ سو سال عمل دہ معاشرہ وجود میں آیا تھا جس سے زیادہ صل معاشرہ اس سید میں کتاب کا بھی کے اور اور فلک نیلی قام کے نیچ بھی قائم نمیں ہوا اور جس کی بر کات کا بھی پر تو آب ہی عالم میں موجود ہے اور جس کی کال بر کات سے بسرہ مند ہونے کے لئے پر تو آب ہی عالم میں موجود ہے اور جس کی کال بر کات سے بسرہ مند ہونے کے لئے بی تو آب ہی عالم میں موجود ہے اور جس کی کال بر کات سے بسرہ مند ہونے کے لئے بی تو آب ہی عالم میں موجود ہے اور جس کی کال بر کات سے بسرہ مند ہونے کے لئے میں تو بی انسان کا اجماعی وہن لاشنوری طور سر جنوز پیاسا بجویا اور مطالقی ہے۔ ایقول علی میں انسان کا اجماعی وہن لاشنوری طور سر جنوز پیاسا بجویا اور مطالقی ہے۔ ایقول علی میں انسان کا اجماعی وہن لاشنوری طور سر جنوز پیاسا بجویا اور مطالقی ہے۔ ایقول علی معام انسان کا اجماعی وہن لاشنوری طور سر جنوز پیاسا بجویا اور مطالقی ہے۔ ایقول

بر کیا بی جمال رنگ و پر زال که از فاکش بردید آرزد یا ز نور معطق او را بماست!! یا بنوز اندر خاش معطق مسطق مسطق مست

میں ایسی تمام بہنوں اور ہما تیوں سے وہی بات عرض کروں گاجہ " فلن قرآن" کافتہ برپاہونے کے دَور میں امام احمد بن حنبل دائھ نے کی تھی کہ:

"اِیْتُونِیٰ بِشَنِ وِ مِنْ کِئَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ حَتَٰی اَقُوْلَ" (مرے پاس اللہ کی کُنَابِ اور اس کے رسول سائد کی سُنْتِ سے کوئی وکیل لاؤٹولاز آبان لوں گا۔)

## ميرادعوي

البت میں قرآن و ننگ کے اپنے حقیر مطالعے کی بنیاد پر پورے وقوق 'احتاداور وعوے سے عرض کروں گاکہ سترد عاب کے عمل قوانی وضواعا قرآن و ننگ لے مقرر کئے ہیں 'اس سنگ ہے اضطاق احکام یوی تصیل ہے وسیئے ہیں 'بہت واضح طور پر دیئے ہیں 'ان میں کوئی اہمام نہیں ہے۔ چرب کہ قرآن و مدیث نے عورت کا

امل مقام اس کا کو قرا دویا ہے۔ ش یہ می عرض کرنا ہوں کہ و فض کسی در بے میں میں کہاب وسنت سے تھوڑی ی واقلیت رکھاموادراس کے دل میں بھر خوف فیت الی می موجود مورے اس دعوے کو چیچ میں کرسکتا ہورے کے وائرة كاراورسترو عاب كى شرقى مدود كى بحث يس حقد لين والي عرواورخوا تين خود كومسليان كنت بن ميكن ان كاروتي بيب كدوه قرآن ونيق كالتاع اوراسلام کی بیروی کرنے کے بجائے اپی خواہشات و نظریات کے چیے جانا جاہتے ہیں 'لیکن كابريه كرت بن كران ب زياده اسلام كو محضه والدادراس كاشدائي كوئي سي ادرانس قرآل وسنت الكارفس يا العن الكاري قرادن لما" يا داكم اسرار میے "رجعت بند وقد امت بند" لوگوں کے تظریات وافکارے ہے۔ میں ائی ان تمام بنوں سے جو يمان ميري بات سفيے تشريف لائي بي اور آب تمام معرات ے ورخواست کروں گاکہ مملے گائم شدو اللوات وتعورات سے اپنے ذین کو خالی کرے قرآن و شفت کی تعلیمات م معرومنی طور پر فور فرمائے۔ان شاء الله آپ كے سلمنے واضح طور يو بات أجاع كى كه ازروب قرآن و سنت سرو ا كام كيابي اور ورت كامل عام كيا كيا ا

ستروتحك

آئے ۔ تقریباً دوسوسال علی ب اگریزی استفارا و دائیر بازم کا قلب بر عظیم
پاک و بعد میں شروع ہوا اور سابی قلائی پانیہ سمیل کو پہنچ کی اوساتھ ہی "الناش
علی دینی ملوکھ م " کے مقولے کے مطابق وہی قلائی اور استیلاء کے دور کا آغاز
ہوا اور یمال کے ان مسلمانوں نے جنوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور جو
سرکاری مناصب تک پہنچ "مرفوب وجنیت کے ساتھ مغربی بلور قل ہے " طرز بودو
باش اور طرز معالی سے احتیار کرتی شروع کی بھردو سری چک عظیم کے بعد ہو مسلم
باش اور طرز معالی سے استیداد میں کر قار ہوئے تو وہاں کی خرفین اس تردیب ک

کوراند تھیدیں گلسکے اس طرح جدید تعلیم یافتد نسل اس بات کوفراموش کر بیٹی کہ شریعت اسلای میں سرو تجاب کا حکام بھی ہیں اور عورت کا اصل دائدہ کاربھی معین ہے۔
کاربھی معین ہے۔

اس بلت کو جان کیجے کہ سرو تبلب کے معمل بیں ہی ہے اصول کار فرمارہا ہے ك يد الكام مجى عدد في عادل موسك ين - يد تمام الكام ووسودول لين مورة الاج اب اور سورة الموريل عمل مو جلستين الن دونول سورول سك زمانة زول كواكر ما مند كماجات و كليت تشريح كو محف كم التا ومد مروري م الآ معلوم بو جائے گاک پہلا بھم کون ساہے اور دوسرا کون سلاکٹے التعداد اور میتر روایات سرطیم ہوتاہے کہ مورة الاجاب پلے اللہ ہوتی ہے عروة الاجاب كروران ياس ك فراً بعد-اس على جلبك ابتدائي اعلم إي - ي فرده عوال عدين بوا تعليب يكد سورة الور غزدة في المعطل سريعد نازل بوقي بصع شعبان الد كاواقد بساس من مترو كالب ك عميل العلم بالن و مح إلى ساى فروسك وران والنسا كلسين آيانتي أم المؤسن معربت عائد مديقة فيها كا ووران سرمی جو ار فت کیا قاص کی طاش کی دجہ سے آپ السفے عظیمارہ مي جي اور چرمنوان بن معلى ملي كرماني آل قلط بي شال يو س اور اس والحق كو منافقين في حضرت عائش منديقة في فاير حمت بوي الابدان بعاليا-اوراس إكسسام الموسين حرسمات مديد في عام ساي مورة ثور م ازل بولی ب

# خواتمن كسلتأس

اب پہلے ایک اصل الاصل کے لیجے۔ سورۃ الاحزاب میں ایک آیت آئی ہے جس کا بقدائی عقد آپ سے نے سرت سلموہ کی تقاریر کے حمن میں لاز آتا ہو گا۔ آیت ہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اسْوَاحْسَعًا ﴾

(الأحزاب (٢١)

الوفون (اوداء) كالداب-

مین دیں اُسو کو دیکو اوس کو محموا دراس کو اپنے لئے آئیڈیل بطور ای کا آتا ت اوراس کی چروی کرو'اس بے قریب بے قریب تربونے کی کوشش کرو۔ اقام قيامت آ فحنور والم كالريث ملمو ملانول كرات ايك بمتن اوراكل أسوه و نمودد عداب فود كي كم ملمان مردول كرك قر بر كاظ اور براعتبار نموند آنحنود ملاکی ذاہ اقدی ہے۔ تمروکی ایک مشیت شویم کی ہے اس کے لي مي آنجاب مون بن الغرض هو بركي حشيت بوياياب اور خرك معلم ك حيث ويامي ومركى كا مرداو ملكت كي حيث ويا كامني القناة كي سيسالاريا جنل کی جنست مواقات کشور کی مرحنیت ش آنحنور ماد مردول کے لئے بنینا ا كمل و أقم نموند وأمود إلى سسلتك مملكان خوا ني سكرك آنخفرت كي يرت اورانع كى عمل تموند نسي بن عق بيرياس علي عام طور ير حمل نمونه" ك الفاظ قرد عاشي على بالور خاتون الموريدي الموري الدوالورسال يداموه قو آب كو الجنور اللي دعرك على نس في الله على يد يعت مروري --مورت كالن جني ل كم في توكولي نمونه كولي اموه كولي آئيز لي ووناجاب كه جس كود كم كر كاقيام قيامت مسلمال خواتمن الني طرز عمل كومعين كري-

حضور بھیل کی زندگی کے جو دو سرے پہلویں وہ بینیا خوا تمن کے لئے ہمی اسوہ ہیں۔ عیادت مور آوں کو بھی کرنی ہے۔ وہ دیکھیں کہ آنجینوٹ بھیلے کی نشدگی شد عیادت کالیا معمول زباہے اس کی بیروی کریں۔ تمازا فروں نے کئی پڑھی ہے الذا (اصلوا کھما ڈاکھنٹونی اُختائی االی ہوائے کیے سمر دول کے گئے ویا مور قوں کے لئے بھی ہے۔ لیکن جو مسائل و معالمات خواتین کے لئے کھنوس میں ان ما كل و معاملات كه المحقق أسود كون يو كالي سوال خور المجلى على قديمي تشين كر المحيد المحتى المرح وه حقيقت أب كم سائت بالحل والح اور جبران يو كرآت كى كه اى سورة الاحزاب على جس عمل يه آيت آلى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ يُسَاءَ النَّبِي لَمْتُنَّ كَأَحَهِ مِنَ النِسَاءِ إِنِ اتَّقَيْقُنَّ فَلاَ تَخْطَعُنَ بِالْغَوْلِ فَعَلَمْتُمَ النَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَحْنَ وَقُلْنَ فَوْلاً مَعُوْوْقُانَ وَقَوْنَ فِي يُهُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرُّ بَعْنَ تَبَلَّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْتُولِي وَالْفِئْلِ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ وَالْيُنَ الزَّكُوهَ وَأَطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* إِلَيْهَا يُزِيدُ اللَّهُ لِيقُهِبَ

الرح كالمام المقالا

یہ دولوں آیات دوہی جن ہے پر دے کا اعکام کا آغاز اور مسلم خواتین کے ایک کا آغاز اور مسلم خواتین کے اللہ ایک دائرہ کار معنیٰ ہوا ہے۔ گرای انداز واسلوب بیان ہے بید فلا مسلم کے لئے بین کہ یہ احکام وہی آگرم بھیل کی از دائے کے محسوس میں 'ہمام مسلم خواتین ان کی قابلیہ نمیں بین محلا اور آفر دوخوش کی خواتی دو تھرا در توروخوش کی ادران کے محرات و تھولئے کی شدید مشرور ہے۔

# لمرا تخلا کی گئے۔

قاب مراج (دسا قائل ) سد اور مال اسر فرال ك بكر (لنفؤ كاخل فن النساد ...)

سخمام ورول کی اند قس بو .... "

نور کینک محل " ورت" ہوئے کے طلعے ہے اقدائی مطرات اور دو مری موروّل علی کیا فیق سینا اس احتیارے قرست اور تمل عام ہیں۔ فرق اور احتیاز ہے آب کہا کہ محالی کا تعلیان ہے بالاد - سی طرح آفینسر مطال افل اعمان کے کے آب و کا لمان اللہ ای طرح افرائی کے مجموعی اس و شی الن العام مطرات ی کو نمونہ بنتا ہے الذا ان کو جو خصوصی احکام دیے جارہے ہی ان کی خابت کی ہے
کہ اُن کے مطابق عمل کرے ازواج نی تاقیام قیامت ممام مسلم فو این کے لئے
ایک آئیڈیل خاتون اور حالی ہوی کا نمونہ بن جا س۔ اس لئے اس مور قال الا اب
کی آئیت اس میں جو آئیت زیر محکموے مقدلاً عمل آئی ہے 'ازواج مطرات کو اُن کے
نیک اعمال پر دو ہرے آجر کی بشارت وی گئے ہے۔

﴿ وَمَنْ يَقْتُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا أَزْمِهَا آخِرَهَا

"ادر تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دو ہراا جر دیں گئے ہیں۔ "

اور آیت ۱۳۰۰ میل ان کی افزش پر دو برے عذاب کی دعید سال کی سہد ہے ہی اس کے کہ ازواج مطرات کو اسوا اور شونہ بنائے کہ ازواج مطرات کو اسوا اور شونہ بنائے کہ ازواج مطرات کو اسوا اور شونہ بنائے کی اور ان کی بھی کی افزش ہی بست کی خوا تین کے لئے اس راہ پر چلے کا سبب سنے گی اور ان کی معیولی می افزش ہی بست کی جور توں کی افزش کا باعث بن جائے گی۔ ورشیہ احکام تمام مسلم خوا تین کے بیان اس کی ایک ویل بی ورت کی بول ایک میان کروں گائیز آپ کو یہ بھی تاؤں گا کہ عام مسلم خوا تین کے لئے بھی می بالا اس ورس اسالیب سے قرآن مجد میں نازل ہوئی ہیں اور ان بی اخلام کی تجربی دو میرے اسالیب سے قرآن مجد میں نازل ہوئی ہیں اور ان بی اخلام کی تجربی دو میرے ہیں۔

## آواز كافتنه

إن الكَيْثُ فَالاَ تَضْمَعْنَ بِالْقَوْلِ فَعَلْمَعُ الْلَّعِ فِي قَلْمِهِ
 مَرْضٌ وَقُلْنَ عَوْفُ مُعْوَوْفًا۞)

آم فرمايا:

المازج المرسال بدكالمتوكور اللهادي المين كوافي لمن كريج على مل طفت بيك مورت كي آواز می بی تسال من اور داریل کادمف خال و فاطری طرف سے دوایت کیا کیا ہے۔ ال عمد ایک جاریت اور محتفی د می ال جد اس عمد بهت ی عمتی میں محتی ہیں محتی ہی محقق كاشرى اور لوج دارا مرازمت عقول كازريد بما بساكرا وقت اس ين كوكى برا جديد تيني وي كين أوازي طاوت ليع ش لكوت اور بالون يل محلاوث ے شیطان فاکرہ افعانے کی کوشش کرتاہے اور دل کے بھیے ہوئے جور کوشہ دیتا ہے۔ وان ای جور کامر کھ کے اوات دیاہے کہ خرورت وی آنے رکی ناعرم مروے بات کی جاسکتی ہے اللی اس موقع برانداز مختلو ایسات ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے، جس مع فعل کاروگ بھی مراد ادا جا سکا ہے اور نفسائی بھی وہ خواہ کواہ ول عن كولى علا في إلى الداور كولى المع وظاف فيذا اليد مواقع بر آواز عن كرفت الداز بعديد بهد اور ساف ي برجي فرا واكياك بات جي سدعي كرو اس عن بال ضرورت ند طوالت عوز الله منتم مور يه بدايات جمل ازواج مطرات ك لت بي مل قام فواغن كے لئے محل میں۔ اس بات كوا محل طرح دامن تعمل كر ليجة!" قرارل العديد

الل أيت عن فرايا :

﴿ وَ اَوْنَ فِي الْمُؤْدِكُنَّ وَ الْاَ تَدَوَّجُنَّ تَدَرُّجُ الْمُعَا وَلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾
"اور آپ گروں میں قرار (دکار اور سینت) کے ساتھ رہو اور میں تن ب سنور کرایام جالیت میں فور تیں کروں سے نمائش کے لئے تکا کرتی تھیں ایسے تد اللوان"

ا) تغیم القرآن عی مورة الاجزاب کی اس آیت که ای عضوی تغیر کرتے ہوئے مولانا ابداللا ملی مودودی مرحم و مشور نے حاشہ عی جو یکھ قرر فرایا ہے اس عی تیام مسلمان بما تیل اور بعنوں کے لئے جا سی ہے سید مودودی کھنے ہیں : اللہ حالی اسکا مغرب

موجوده " ترقی یافته" دور کے پیش نظرورہ قم بمیل عزید یہ عرض کرنے کی جمارت کر دہا ہے کہ
ان صاف اور صالح تعلیمات دہدایات اور انتکالت کے بعد بھی کیاس کا کوئی اوئی ساجواز ہے
کہ طبلی دریون پر عام روگر اموں اور اکافر فریاموں کی افاؤ نسرز خواجین کو بطا جائے۔ (اسرت)
امام عفاری ہے وہ بی مجھ میں روایت کیا ہے کہ "اس مجم ﴿ وَ وَوَرْنَ فِی اَیْرُوْنِی فَی مُنا اِیْرِ اَیْ کُی کے بعد
ایک رات کو ام الموسیون جعرت مودہ این تھرے اہر جاری جمیں ارائے میں معرت عر
بزیلی نے دیکے الیا اور کھا ہے، مودہ این این کیا۔ اس وقت آپ دو کو نہ جمیا کیس۔ وہ " انجفرت
مزول وی کی حالت جاتی دی تو آپ نے فرایا کہ "اللہ تعالی نے تم کو این موروں کو این موروں کو این موروں کو این کا میں موروں کو این کا میں موروں کو این کا میں موروں کو این موروں کو این کام کاری کے ساتھ سے اجازت دی ہے
دہ ای مورو افاحزات کی آجند اللہ میں نہ کور ہے جس پر محرم واکٹر صاحب کی افتاد آگے ۔ (مرتب)
آئے گی۔ (مرتب)

يه بهاملام ين مورث كالملي تفاحد

تبرج كي ممانعت

أكرجه فأكزر تمرنى ضروريات في لي بعض شراط كم ساته محرب نكني ك اجازت دی گئے ہم وی کران جدے حوالے سے آگے بیان کروں گا ایت زر مفتلو کے بین السلور من باہر نظنے کی اجازت موجود ہے " لیکن سال ایک شرط عائد کی گئے ہے۔ وہ شرط تمرج اور خاص طور پر تُبَوَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى كَ سَاخِدِ نکلنے کی ممانعت کی شرط ہے۔ عربی میں نبوج کے معنی نمایاں ہوئے ابھرنے اور تھل كرسائف آن ك ين مورت ك لئ يدافظ الي جرب اور الي جم كى ج دع ارائل وزیائل عمار اورای قال دهال من اوج اور چک مک ک ذریعے اپنے آپ کونمایاں کرنے کے معنی می استعال ہو تا ہے۔ تمام الل لغت اور ا کار مفرون نے اس لفظ کی می تفری کی ہے۔ اب رہا جاہیت کے مفہوم کا تعین تو جان ليج ازروك اسلام جابليت عراد برده طرز على برده روش برده جان بر وہ رواج اور بروہ رسم ہے جو اسلام کی تعلیم 'اس کی تبذیب' اس کی فقافت اور اس ك اخلال و آواب ك خلاف و سن اورجاعلية الأولى كامطلب وه تمام عيوب اور برائيان بين جن مين ظهور اسلام اور بشي تبوي على صاحب السلوة والسلام ي قبل الل عرب أوردنيا بعرك لوك جملاته - چنانچه يسال بطا برا زواج مطرات جي ين ے خطاب ہاوران کو تیز جالب البخاط الذال کے مع کیامار اے ملک جیسا کہ مں نے عرض کیا جو لک ان أقبات المؤسط كو قام سطنان خوا تن كے لئے أسوه بنا ب الذاان كوسات المعالي ورايت فراني جاري بكر مهاراامل مقام تو گھری ہے الین اگر کمی تدنی ضرورت سے گھرے باہر لکتابی ہو تو جالمیت اولی کی طرح بن سنور کراور زیب ولدینت کے ساتھ لطنے کی پر گز بر گرا جازت میں ٢ ـــ أى آيت مارك كالكاهن في المفاقة والغ المنافظة

ہے۔وقت کی کی کی وجہ سے اس کی تشریح و توضیح کوچھوڑ رہاہوں۔

آيتِ تجاب

اب آمے چلے ای سور قالاحزاب کی آنت ۵۳ می مسلمان قرووں کے لئے علم نازل کیاجار ہاہے:

﴿ وَإِذَا سَالَتُمُوهُنَّ مَعَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ \* ﴾ "اور (اے مطافو!) اگر تہیں ہی ( اللہ ایک ایدیوں سے کوئی بیزا گئی ہولؤ

یردے کی اوٹ سے ما تکو علمہ (ا)

المارے علوم فقت من بير آيت "آيت جاب" كے عام سے مشہور و معروف بهد جس طرح بعض آيات كے عام مخصوص ہو گئے ہيں اى طرح اس كانام" آيت جاب" تخصوص ہو گئے ہيں اس طالت و مضامين لكوري ہيں جاب" تخصوص ہو گئے ہے۔ جو مخص اخبارات من مراسلات و مضامين لكوري ہيں

مولانا سد مودودی اس آیت کی تغیر میں الصح بین "بخاری میں حضرت انس" بن مالک ب
روایت ہے کہ حضرت عرفر اللہ اس آیت کے زول سے پہلے متحدہ مرتبہ عرض کر بچکے تھے کہ
یار سول اللہ! آپ کے بال بھلے اور یرے سب بی شم کے لوگ آتے ہیں۔ کاش آپ اپنی
ازواج مطرات کو یروہ کرتے کا بھم دیجے ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ
خضرت عربر اللہ سے ازواج رسول سے کما" اگر آپ کے حق میں بیری بات مانی جائے آپ کمی
میری نگاہیں آپ کو یہ دیکسیں"۔ لیکن رسول اللہ مانچا ہے مکہ خود مخار نہ تھے اس لے آپ
اشارہ اللی کے مشر رہے۔ آخر کاریہ علم آئی اس اس عم سے بعد ازواج مطرات کے
اشارہ اللی کے مشر رہے۔ آخر کاریہ علم آئی اس سے کہ بعد ازواج مطرات کے
مودودی آگے کہ میں کہ "جو کاریہ علی اور چو کلہ حضور علی کا گھر تمام مسلمانوں کے
مودودی آگے کہ تھے بیں کہ "جو کاب مردوں اور مور توں سے رو در رو بات کرنے سے
مودودی آگے کہ بیت کرنے میں مسلمت یہ بیاتی ہے کہ "مسام کے بعد
روکت ہے اور یوٹ کے لیے یہ طریقہ زیادہ متاب ہے ان واضح بدایات و احکام کے بعد
مردوں اور مور توں کا بی مطلب احل بالکل جائز ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی
مردوں اور مور توں کا بی مطلب احل بالکل جائز ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی

ك لفظ "جاب" قرآن بن كين فين آيا وه فوركن كه آثر سين وراي ججاب" (يردے كى اوت) على مراوب اوريد عم كيا ظاہر كروبات ؟ دوبدو اور بے تھا نہ مختو کرنے میں اگر کول مضافقہ نس ہے واس علم کافتاد مطلب کیا عين او كا؟ يرايم بات نوث يج كه بن سے روے كي اوث سے كولى جزما تكنے كا ملانوں کو علم دیا جارہا ہے وہ اُقمات المؤمنون میں موری اُقت کیلئے اکس ہیں۔ جن کے متعلق ای آیت کے ایک جنے می المحضور ما کا اقتال کے بعد ان سے تاح كى بيد كيل ممانت كى كى بك ﴿ وَلا أَنْ تَنْكِ مُواا زُول عَدْمِنْ مَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ "ب جائز نس ب كد تم ال (رسول ) كيد كي يى ال كيدي ب ال حدود" اس سے علی ای آیت می ﴿ وَإِذَا سَالْتُعَافِعَنَ مِنَاعًا فَسَنَانُو فِنَ مِنْ وَرَآهِ حِجَابِ ﴾ كے عم كے إلا اس كى غامت على مان فرادى كى تھى كر "ب طريق تمارے داول کے لئے می زیادہ یا کیزگی بیش ہے اور ان (ارواج مطرات) کے داوں کے لئے جی"۔ ﴿ وَلِيكُمْ أَظْهُرُ الْفَلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ ﴾ \_ فور يج ك أمّات المؤهنين كے متعلق كى كے ول ميں برا خيال بدا موسكا ہے؟ اى طرح ان صالحات ومطاهرات اندواج الني ك متعلق بير ممان دوراز كارب بالفرض ايك امكان سامة ركد كريط وازداج مطرات كرايت ١٣٠ من شيرس اورلوج دار لبح میں بات کرتے سے مع کیا گیا مجروس آیت میں مسلمانوں کو عظم دیا گیا کہ اپی دیا اور روحانی اول سے کوئی جز انگولوروے (علب) کی اوٹ سے ماگو۔ یہ اسلوب اس بات پر مرت داالت کرد ماہے کہ بید تمام مسلمان فواشن و حفرات کے لئے مستقل ہدایت ہے۔ اسلام کے سا شرقی علام میں سائے اقدار کے فروع کے لئے ہی پاکیزہ طرز عمل ب خواتن كے ليے جي اور عرووں كے ليے جي۔

ان احکام کی عکتول پر خور کیے۔ اللہ فاطر فطرت ہے کو جانتا ہے کہ مردادر عورت کے مزاج 'ان کے میلانات اور را گانات کیا ہیں! ہم لاکھ پردے والیں 'طع سازی کریں' تمذیب و تون کے تقاضول کو بمانہ بنائیں 'لیکن تردیس مورت کے سازی کریں' تمذیب و تون کے تقاضول کو بمانہ بنائیں 'لیکن تردیس مورت کے

کے جاذبیت پیشش اور تفسانی خواہش کا جو داعیہ رکھا ہے ای داعیہ کو رکھنے والے سے زیادہ جائے دوقا طرفطرت تفکو والے سے زیادہ جائے دوقا طرفطرت تفکو میں لوج دارا تداز افتیار کرنے سے منع فرمارہ اسے اور شدید ضرورت کے تحت کوئی جی افتی یا بات جیت کرنے کی صورت میں پردے کی اوٹ ﴿ مِنْ وَرَا وَجِمَعَابِ ﴾ (ا) کا تھم دے رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کی تحت بھی بیان فرمارہا ہے کہ: ﴿ وَلِيكُمْ اَ فَلَوْمِهِنَ ﴾ انظہ زِلِقُلُومِهِنَ ﴾

#### نقاب

ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو چرے کے پردے کا قائل نمیں ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید جس نقاب کا کمیں ذکر نہیں ہے اور جج و عمرہ کے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید جس نقاب کالفظ قرآن احرام جس عورت کا چرہ کھلا رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نقاب کالفظ قرآن میں نہیں آیا 'لین حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ روایت سنن انی داؤد کی ہے جو محاج بہتہ میں شامل ہے۔ حدیث غورے نئے :

جَاءَ تِ الْمُرَاّةُ إِلَى التَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَلَادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْالُ عَنِ الْبِهَا وَهُوَ مَفْتُولٌ ۖ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ

موانا این احسن اصلائی صاحب ای الیواب تایف "پاکسانی خورت دورا بر" یمی لکھتے

ہیں کہ "خروہ خیبر کے سلط میں جب صحابہ میں سے سوال پیدا ہوا کہ جعرت صفیہ بڑی ہو کہ

آنخفرت ساتھ ایک لوطری کی حیثیت ہے رکھیں کے یا ایک متکود یوی کی حیثیت ہو گا ایک متکود یوی کی حیثیت ہو گا اس بارے می اس فیعلہ کن اصول کو سب نے تسلیم کیا کہ: "اگر ان کو وہ پردہ کرائی تو ان کی حیثیت سمجھتا ہائے کے دوامملت المومنین میں ہے ایک میں ادر آگر پردہ نہ کرائی تو ان کی حیثیت لوطری کی ہوگی "توجب آپ نے کوچ کا ارادہ فرمایا تو اپنے چھے ان کے لئے بیضنے کا ملمان کیا اور پردہ آتا"۔ (صحیح البحاری " کتاب النکاح" باب البناء فی السفر) مولانا اور پردہ آتا"۔ (صحیح البحاری " کتاب النکاح" باب البناء فی السفر) مولانا موصوف نے اس مدری کے جس متن کا حوالہ تحریر فرمایا ہے اس میں "مد الحجاب" کا انظ آیا ہے۔ آمرین)

أَصْحَابِ اللَّيِيِّ ﴿ وَمَنْ فَلَنَّ أَزْزًا حَيَالِيْ عَنِ الْفِلِي وَالْفِ مُلْتَقِبَةٌ ؟ فَقَالَتْ وَإِنَّ أُوْزَا النِيْ فَلَنْ أَزْزًا حَيَالِيْ فَقَالَ وَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ و ((البَّلْكِ لَهُ آخِرُ شَهِيْدَيْنِ)) قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا وَسُوْلُ اللَّهِ ؟ قَالَ: ((الأَتَّادُ فَعَلَدُ آخِلُ الْكِتَابِ)) (()

اس حدیث میں دارد لفظ مُنتقبة گاؤہ "نقب" ہے۔ ای سے نقاب معدر ہے۔ دیکہ لیے یہ افغا کیا مدیث میں موجود ہے ادریہ فاقون ای طال میں نقاب دالے ہوئے تھیں کہ ایسے مرائحہ پر قوا یہ فاص دین دار گھرائوں کی خوا تین کو بھی فاص دین دار گھرائوں کی خوا تین کو بھی فرائدوہ کی کیفیت میں تجاب کا خیال نہیں رہتا۔ یہ قو عموا کر بیان جاک کرنے اور مریث کاموقع ہو گاہے۔ ای گئے آیک سمائی کے تعیب کا تھا؛ حقت مُنسالِنی عَن اینك و آنب مُنتقبة ای موسد فاقون نے جو جواب دیا دہ آپ زرے لکھے من اینك و آنب مُنتقبة ایس مؤسد فاقون نے جو جواب دیا دہ آپ زرے لکھے کے قابل ہے کہ این اُذرا این فیکن اُذرا حَبَانِی کہ جواب دیا دہ آپ نیری جانس مری سے دافتہ آفک کے طبط میں حضرے عاص مدید ہوں ہو تھا۔ جو طویل مدید مردی ہے اس میں انہوں نے مراحت ہے ذرا کیا ہے کہ اجب دہ قافلے ہے چوائی

ا) ﴿ سنن ابي داؤد كتاب الحهاد باب فضل قتال الروم على غير هيم من الأهم

می تھی قوان ہوائت میں ان کے چرے سے جادر کھسک کی تھی اور مغوان آنے ان کو اس لیے تھی اور مغوان آنے ان کو اس لیے تھیاں آیا کہ انہوں نے قبل جاب انہیں (حضرت عائشہ کو) دیکھا ہوا تھا۔ ان دو نوں حد یقوں سے چرے کے پردے کے بارے میں کوئی اشکال باقی شیں رہتا۔ اس حلمن میں اگر کسی کے دل میں کوئی شک دشیہ ہے تو تیں اس کو خلصانہ مشورہ دوں گا کہ وواس کوانے دل سے نکال دے۔

## خواتین کاررام اور چرے کاررہ

ج وعرہ کے احرام میں عورت کاچرہ کھلا ہوئے سے جو دلیل بکڑی جاتی ہے اس کے بارے میں ایسے حطرات و خواتین کو ایک اصول جان لیا جائے کہ اعتبائی حالات کے احکام کو کلیات پر منطبق نہیں کیاجا سکا۔ احرام کی خالت میں چرہ کھلار کھنے کی ایک اعتبائی اجازت یا چرہ ڈھا بچنے یا دستانے پہننے کی ممانعت حدیث میں وارد

(١) اس طويل مديث كاستعلقه متن ادر ترجمه يديد

اَلْمُعَظَّلُ السَّلَمِي فَمُ الدَّكُوانِيُ عَلَيْفِي عَيْنِي فَرِمْتُ وَاكَانَ مَفُوانُ بَنَ الْمُعَظَّلُ السَّلَمِي فَمُ الدَّكُوانِيُ مِنْ وَرَاءِ الْجَنْشِ فَاصَبَحَ وَهُذَ مَنْوِلَى فَوَ فَيْنَ وَرَاءِ الْجَنْشِ فَاصَبَحَ وَهُذَ مَنْوِلَى فَوَ آءِ الْجَنْشِ فَاصَبَحَ وَهُذَ مَنْوِلَى فَوَ آئِي فَكُولُ مَنْ اللّهِ فَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكَانَ وَآفِق فَيْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

ضرور بور کی ہے۔ (الکن اس سے چرب کے پردے کا پالکیہ الکار کردیاا تھائی فیر معقول طرق گرہے۔ تی اس عمل میں آپ کوتا تا بول کہ جاب کا بھم آنے کے بعد روز مرد کی عادت کا بدائر تھا کہ دور رسالت میں خواجین فیرافتیاری طور پر بمی مالت احزام میں چرب کے پردی کا اجتمام کیا کرتی تھیں۔ چنا نچر چید الوداع کے سنرکے متعلق سنن الی داور میں معرت ماکٹہ میدائتہ وہ فیات ہے : کان الوکتان یَمُوُون بِنَا وَلَعُنْ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّة اللهِ عَالَة مَا حَدَدُوا بِنَا سَعَدَلَتْ الحَدَالَة المِلْمَاتِ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَعَلَتْ اِحْدَالُهُ جِلْتَابُهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا رَفَعْنَاهُ)) (")

" قافے مارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ ماہ کے ساتھ اجرام اللہ ماہ کے ساتھ اجرام اللہ ماہ کے ساتھ اجرام اللہ علیہ موت ہوئی تحمیل جب قافے مارے سامنے آئے ، ہم بوی عادر سرکی طرف سے چرب پر اٹکالیشن اور جب وہ گزر مائے قہم اس کو الفادیش !!" (ایک روایت میں آخری لفظ " کُلفانا ہُ" آیا ہے)

اس مدیث میں جو لفظ جلباب (یوی جادر) آیا ہے اس کی تفوی در افتح ای سورة کی آیت ۵۹ میں آپ کے سامنے آئے گی ،جس کامیان میں انب شروع کر رہا ہوں۔

# گرے إبر نگلف کے انکام

جب مرمی قرار پازے کے اور جاب کے احکام آگے اور عورت کا اصل

ا) اس همن على كتب احاديث على جوروايات آئى بين كر آنمضور عَهَايِم في وروال كو حالت احرام على جرب من نقاب والنه إوروستات بيث ب منع قربا في اقران كو الفاظ به بين : ((لاَ تَنْقِب الْمَوْاقُ الْسُحُرِمَةُ وَلاَ تَنْقِب الْقَفَازَيْنِ)) (صحيح البحاري كتاب الحج ، الله بين القَفَازَيْنِ) (صحيح البحاري كتاب الحج ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة) ((وَنَهَى النِسَاءَ فِي إِخْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازَيْنِ وَالنِّقَابِ)) (سن ابى داود كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم) الى مديد على من القلاقاب موجود بين (مرتب)

<sup>(</sup>٢) مسنن ابي داؤد اكتباب المناسك بالبُّ في المتحرَّمة تفعلي وحَقَّهُ اله

دائزة كاركر على موكيات سوال بدا بواكة اكركي تمنى خرود عدم كر عابر لكنابو لاكياكياجات بالأم اور بنيادي سوال ب-اس مكر على الك أعدادة من احكام دي جارب بين - فرايا :

﴿ يَا يُهُمَا اللَّهِى قُلْ لِآزُوا جِكَ وَبَعْكَ وَيَسَأَهِ الْمُؤْمِينَ يُذْيِنَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْمِينَ يُذْيِنَ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي جَلَا يَهْدِهِنَ \* ذَلِكَ أَذْلَى أَنْ يُغْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ \* وَكَانَ اللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيْمًا ۞ ﴾ اللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيْمًا ۞ ﴾

"ا نی ا این بوان اور بیون اور الی ایمان کی مورتوں سے کمد دیجے کہ اپنے اور اپنی جادروں کے باوالکالیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ بچان کی جائیں اور سٹائی شرجائیں اور اللہ خفورور حیم ہے۔ "ال

اس آیت میں نی اگرم ما ای است خطاب کر کے بھول ازواج وہتا ہے النی ان اللہ اندان کی خوا تین اگر میں اللہ اندان کی خوا تین کے لئے باہر تکلنے کی صورت میں جاب (پردے) کے لئے واضح طور پرجدایات وی جاری ہیں۔ یعنی اس سورة مبارکہ کی آیات ۳۳ سسمی نی اگرم ما ایک کی اواج مطرات کو پراہ راست خطاب کر کے جواحکام دیے گئے تھے ان کے خصوص کو اَلْقُوْلَ اَنْ اِنْفَاتُهُ وَ اَنْفَالُهُ وَ اَنْفُولَ اَنْ اِنْفَالُهُ وَ اِنْفَالُهُ وَ اِنْفُالُهُ وَ اِنْفُالُهُ وَ اِنْفُالُهُ وَ اِنْفُولُ کے اصول کے مطابق عومیت دے دی گئی اوراس طرح واضح کردیا کیا کہ میدا دیام تمام مسلمان خوا تمن کے لئے ہیں۔

اب یہاں "جلباب" کے افظ کو ایکی طرح سجھ لیجے۔ عربی میں جلباب اس
یوی جادر کو کتے ہیں جو پورے جم کو ڈھائی لے اور چھیا ہے۔ ظہور اسلام سے
قبل عرب کے اعلیٰ اور شریف خاند انوں کی خواتین عواجب ایم تکلتیں تواس طرح
کی جادر کیسٹ کر تکلی تھیں۔ یہ جلباب شریف خاند انوں کی خواتین کے لباس کا جزو
آیام جانبیت میں بھی تھا۔ قرآن مجید میں اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اس کا ایک حصہ
بلور کمو تکست چرے پر انکالیا جایا کرے۔ اس طرح جرے کا پردہ شردع ہوا ،جس کی
تعمیل احادیث میں آئی ہے کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد ا زواج مطرات ا

ا) اس آیت کی روے سترو تجلب کا اجتمام لازم وواجب ہو کیا۔ (سرتب)

بنات النبي اور تمام مؤمن خواتين البرنطين وقت جاد د كواس طرح او و هاكرتی تخیل كه به را سر میثانی اور به را جوه جوپ جاناتها اور صرف التحیس روجاتی تنی-

یں نے اس کی عملی تصور خود دیجی ہے۔ اسلای شعار کی پائھ تمام ایرانی خوا تین علی اس مود دیا ہے۔ یوی می جادر خوا تین علی اس مود دیا ہے۔ یوی می جادر اور می بین بین اور کی ہے بالاس سے تعریبی می اور کی جو ان کے جم کو ہوری طرح و معانے ہوئے ہوئی ہے۔ کیا جال ہے کہ ان کے جم کا کوئی مصد بھی نظر آجائے اور چرہ یو بھی وہ جادہ کو اس طریقے ہے گزتی ہیں کہ ایک مصد بھی نظر آجائے اور چرہ یو بھی وہ جادہ کی اس طریقے ہے گزتی ہیں کہ ایک مصودی عرب کے دیمانوں اور جو وی زعر کی کامشاہ و کرنے کامور تھے بھی طاہے وہاں مستور اس میں جو کہ اس میں جو کہ اس میں جو کہ ایک مستور اس میں جو کہ اس میں جو کہ اور جو وی خواجی اس مال میں جو کہ اور میر آبا ہم مستور اس میں جو کہ اس میں جو کہ اور میر آبا ہم مستور اس میں خواجی کہ حرب بدووں کی خواجی کی خواجی کی جو اس میں جو کہ اور جو کہ کروں کی خواجی کی جو اس میں جو اس میں جو اس میں کہ تا ہوں جو رستا نے اور جو کہ کروں کی خواجی کی جو اس میں جو اس میں جو اس میں کہ خواجی ان افاظ کا کہ ا

﴿ يُلْنِينَ عَلَيْهِنَّ وِنْ جَلَابِينِهِنَّ ﴾

"دواني جادوول كي لوائد جرون والكاليارين"

یہ خرورت رہے رکھرے ایم اللے شکالے بروے (جاب) کا پہلا تھم ہوا سے بمان میں کے کھرے لکنے سے لئے الاخرورت "کی جو قد لگائی ہے ووائی طرف سے نہیں لگائی کا کہ اس کی بایدی وسول اللہ ماچھ کے لگائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ای افظ مستور سے (جو سرے ماہے جس کے سعنی کی چر کو چھیانے یا اوٹ بی کرنے کے بین اردو میں خوا تین کرنے کے بین اردو میں خوا تین کے لئے مستورات افظ مستعل ہے مخالبات اصطلاع سور کا بی اسرا کیل کی گئے ہیں بین جاب کا انتظ بھی موجد ہے اور سر کا گئے۔ گئی ہے جس میں جاب کا انتظ بھی موجد ہے اور سر کا گئی۔ لیکن مادی جو بیش معلی تمذیب سے مرجم ہے اور سر و جاب کو خوا ہے کہ خریاد کر سرو جا ہے کہ خریاد کر سرو جا ہے گئی ہوئے "کی بجائے "کی محلوظات" کا انتظ موزوں ترین ہوگا۔ (مرتب)

چانچه محد عارى مى دوايت موجود ب

((قَدُ أَذِنُ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِيحَوَّالِيجِكُنَّ))

"الله تعالى نے تم ( ورون ) كواجازت دى ب كه تم اپن ضرور يات كے لئے

مرے نکل علی ہو۔"

ضرورت کا تعین اسلای تعلیمات کے مجوی مزاج کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی خاتون کے گھر میں کوئی کمائی کرنے والا خر دموجو دنہ ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ عیال واری اور قلّت ِمناش کی وجہ ہے صرف مَرو کی محنت و مزدوری گرکی کفالت کے لئے کفایت نہ کرے 'یا محافظ خاندان کی بیاری یا کسی معدوری کی وجہ سے عورت باہر کام کرنے کے لئے مجبور ہو جائے "آو شریعت نے اس کی مخاتش رکھی ہے۔ جیسا کہ اس مدیث سے ظاہرہو تاہے جو ابھی میں نے آپ كو سائى۔ ليكن باہر نظنے كے لئے ان تمام بابديوں كو لموظ ركمنا مو كابو شريعت نے عائد كى بير- ويس ايك حقق اسلامى رياست مين الي صورت حال على ايس خاہدان کی ہوری کفالت بیت المال کے ذمد ہوتی ہے۔ لیکن اگر طک کی معیشت اس بات کی مقتنی ہو کہ عور تیں بھی اس میں اتھ مائیں تو ریاست کی طرف سے ایسے اقدامات کے جانے چاہئیں کہ گھروں پری Cottage Industries کی طرزیر صنعت و حرفت کا نظام قائم ہو۔ بہت سے ترتی یافت ممالک بالحسوس جایان اور سوئنزدلینزیں یہ تجربہ کافی کامیاب رہاہے۔ اگر عورت کومعاش کے لئے گرے للنائ پرے تو وہ سرو تجاب کے تمام احکام کی پابندی کرے۔ گھرے وابر جلباب یا ير فقع من تكل (٣) اور ايسه اوارول من كام كرے جمال عور تي عي كاركن اور

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب النكاح باب حروج النساء لخواتجهن،

<sup>(</sup>۴) جلباب می تعدنی ترقی کے ساتھ مختلف هم کے بر تعیاں اور تعیوں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ برقع اگر واقعی ساتر ہو اور اے فیشن کا جزلانہ بنالیا جائے اور کستا ہوانہ ہو اور جسم کے فدو خال کو نمایاں کرنے والانہ ہو تو یہ جلباب کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ (مرتب)

منظم ہوں۔ عورتوں کا کلوط اداروں میں کام کرنے یائی وی اور ریڈ ہو بی افاؤنسر'یا
اخبارات اور ٹی وی میں اشتمارات کا مادل 'یا ایٹر ہوسٹس بننے یا ای توج کے
دو سرے ایسے بیٹے افتیار کرنے کا معالمہ جن میں تمردوں سے براہ راست سابقہ آتا
ہواور وہ ان کے لئے فردو س نظر بنتی ہوں' ازروے اسلام مسلم خواتین کے لئے
تعلی باجائز ملکہ حرام کے درجے میں ہے۔ نی اکرم منظیم کی ایک بلویل حدیث میں
سے کہ:

((اَلْعَيْنَانِ ثَوْلِيَادٍ وَزِلَاهُمَا النَّطْر)) (ا)

" إيكس زاكرتي بي اوران كاز انظر ب

میں آپنے ایدازے کے مطابق عرض کر تا ہوں کد ان پیٹوں ہے متعلق خواتین مِن حسول معاش کی مجوزی کم اور جذبی فمائش زیادہ ہے۔ آپ خود غور مجعے کہ جو حاری بین ال چیوں سے معلق ہوان میں سے اکثر کوائے کروں کی محمد اشت مر لو کام کاچ اور یوں کی و کم عمال کے لئے الازمن رکھنے وقع موں کے 'محران میرن کے قاضوں کے پٹی نظران کومیک اپ مطاق تقمار اور مخصوص لموسات پر كانى خرج كرنا بو كابو كا- سواري كر لئے مي اچى خاصى رقم صرف بوتى بوكى -لذاان كا إلى إن على الما على على إلى الك تمالى الداوي بشكل موتى مو کی۔ اس منائ قلیل سے شاہدان کو معمولی ریلیف ملی ہو۔ میرے بھائی اور بہنیں مندے دل ہے فور کریں کہ کیایہ لفع کا سودا ہے یا سرا سرخدارے کا!اس لئے کہ يه طرز على اسلاى تعليمات بعنادت اورائي فأقيت كى برمادى اورائ فاندان كى روايات أشرافت اور عرت عد سركش كاموجب ، اس مى شك وشب ك منجائش سي ہے۔ ين يورى درومندى سے اين ان بيٹيون لدر بنول سے التجا كرون كاكه خدارا فعندت دل سے سويس كه وه كيايا ري بين اور كيا كورى إن! البنة توكيول ك اسكولون اور كالجول مين درس و تدريس كم لئ طا زمت كرنے

<sup>-</sup> متداخر کا۲۲۸

یں کوئی مضائفہ نیس ہے۔ یہ صرف پیشری نیس بوی خد مت بھی ہے۔ اسی طرح مرف جو رقول کے علاج سال ہے طرح مرف جو رقول کے علاج سال ہے اس مرف جو رقول کے علاج سال ہے اس مرف جو رقول کے علاج سال ہے اس مرف ہوں گا کہ بن بھی کو بھی اختیار کیا جا سال اور اپنی بنوں ہے خرض کروں گا کہ بن بھی کو بات اور اپنی بنوں ہے شایک کے لئے تفریح گاہوں جس جانا محلوط تقریبا ہے ہیں مرکب ہونا اور خردوں کے سامنے پریڈ کرنا یا کھیلوں میں جسہ لینا اور دے اسلام معسبت کے کام جیں۔ ان امور جس کتاب و شقت کی تعلیمات کی روجنی جیں دو را کی جمکن ہی تیں۔

# بابرنظني كاصورت بس ديربرايات

اب تک مورة الاحزاب کے حوالے ہے ردے کے ایتر افی احکام کی مارے
می محکو ہوئی ہے۔ جیمال جی نے پہلے عوش کیاکہ ردے کے احکام کی محمل مورة
الور عن ہوئی ہے۔ چو تک مورت کے باہر لگلنے کے مسئلے کی ویشاحت ہو ری ہے ،
الدواس محکو سے پہلے جانب معلوم ہو تاہے کداس مورة کا ایک محمل کی موقع پر
آپ کو سادوں جو اس مسئلے ہے کمرا تعلق رکھتا ہے جو جس نے ایمی بیان کیا ہے۔
مورة النور کے ای محم کی تیمان ، قرضی اور تشریق میں بے شاراحکام نی اکرم بھیا
ہے امادیث محد می مجی مودی ہیں۔

یہ محم سورۃ النور کی آیت اس کے اندر وارد ہوا ہے۔ یہ آیت ہمی طویل آیات میں النور کی آیت ہمی طویل آیات میں معالق در معاشرتی زندگی ہے متعلق متعدد احکام ہیں جن کو اس مختروفت میں جس حد تک میرے لئے ممکن ہوگائیں معالق کے کا میں حسنہ ہماری سابقہ محکو ہے معلق ہے :

﴿ وَلاَ يَصْبِونَ بِالْرَجُلِهِنَّ لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ﴾ "اوردوابيد مرزين برارل مولى نه چلاكري كما في جو زينت انبول في جيار كل بي اس كاعم لوكول كو موجائ -" قاطر نظرت نے حورت کی جال اور اس کے خرام می می و لکشی اور جاذبیت رکی ہے۔ یہ جی اس کی ایک زیدت ہے۔ یہ جی اس کی ایک زیدت ہے۔ یہ کی مائٹ اگر زیر روں کی جنکار بھی شامل ہو جائے تو یہ بھی تروکی تو تہ منعطف کرنے اور اس کے نفسانی محرکات و جذبات کے جمیز کا باحث ہوگئے۔ لغذا قرآن نے اس کو بختی ہے منع کر دیا۔ اس طرح خوشبو لگا کر گھرے یا ہر نگلنے کی بھی بوئی آکیدی ممانعت اجاد یث من آئی ہے۔ خرام میں اوج افزاد رات کی جنکار اور خوشبو کی ممک سے شیطان نفس شریر کو اکسانے کے لئے بوا کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لنذا اس امکان کے سقر باب کے اسلام یہ اور اس حم کی دو سری قد خنیں جا کہ کرتا ہے۔

## گركاندد كايرده

من نے وض کیا تھا کہ پروے ہے انظام سور اور میں جا کہ کھی ہوئے ہیں۔
اب یہ سوال سامنے رکھے کہ کھر کے اندو کے پروے سے متعلق قرآن مجد نے کیا
ادگام دیے ہیں۔ جلیلب انقاب کھر کے اندو
سور و الاحزاب میں ادکام تعمیل سے آگے۔ اب وہی میں دیکے کہ کھر کے اندو
کے پروے (سرو جاب) کے ادکام سور اور کی آیات کے جا اس میں دیے گئے ہیں۔
ان آیات میں بیان کردہ تمام ادکام پر تفصیل گفتگو کا وقت تعمیل الذا میں ان میں
سے چند بہت ہی خرور کی احکام اور ای کی تعریک آپ کے سامنے رکھے کی کوشش

The same of the sa

غض بھر

آیت ۳۰ میں تمام افل آنمان تمردوں کو آور آیت ۳۱ کی ابتداء میں پہلا تھم مسلمان خواتین کو غضّ بصر کادیا جارہا ہے۔ قربایا

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوا مِنْ آبَضَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فَرُوْجَهُمْ \* ذَٰلِكَ اَرْكُى لَهُمْ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۞ ﴾ (النور: ٣٠) " (است کی آ) مؤمن خردول ہے کمہ و بیٹے کہ اپنی نظریں بھاکر دیکھیں آور آئی شرم گلاول کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ہو کچھ دوکرتے ہیں افلہ اس میں پافٹرر بتاہے۔ "

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِلَتِ يَقْصَطْنَ مِنْ اَبْصَادِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا لِمُنْفِئِنَ ذِيْنَعَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهْرَ مِلْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُمُوْرِهِنَ ﴾ (النور:١١)

"اور (اے ٹی !) مؤمن عور توں سے کمدد بچئے کدائی نظریں بھاکر رکیں۔ ادر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنایناؤ سکھار ند د کھائیں بجزایں کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اور اپنے سینوں پر اپنی او ڈیمنیوں کے آچل ڈالے رہیں۔"

ان آیات پس مختی اهر کاجو تھم آیا ہے اس کوجن لوگوں نے یہ سمجاہے کہ یہ سرک پر چلئے ہے متعلق ہو وہ بہت ہوے مغالق جو ہیں۔ سرک پر چلئے کہ متعلق تو وہ تھم ہے کہ عور تیں اپنی جلیاب بین لیٹ کراور اس کا ایک پلوچرے پر ڈال کر لکیں۔ راستہ دیکھنے کیلئے ان کو اپنی آ تھیں کملی رکھنی ہوں گی۔ ہا ہر نگلنے کے همن بیں ایک تھم اس آیت کے افتقام سے متعمل قبل او و لا یصور بنی ہاڈ جلیف گ کی تشریع میں ایک تھم اس آیت کے افتقام سے متعمل قبل او و لا یصور بنی ہاڈ جلیف گ کی تشریع میں بیلے میان کرچکا ہوں۔ ان آیات بیں غضی بھرسے مراو نگاہ بحر کرنہ دیکھے مادہ کسی عمر مفاقین کو اور عورت شوہر کے علاوہ کسی عمر متر دکو بھی لگاہ بحر کرنہ دیکھے مبادا شیطان کو کسی غلط جذبے کی اکسانٹ کاموقع عمر متر دکو بھی لگاہ بحر کرنہ دیکھے مبادا شیطان کو کسی غلط جذبے کی اکسانٹ کاموقع میں جانے تو خور بخود اس پابندی کا وزن بہت بوجہ جائے گا۔ چنانچہ اس تم کی دیدہ بازی کو آئھ کے زناسے تعییر فرمایا کیا ہے۔

آ کے جو ﴿ يَحْفَظُوْا فَرُوجَهُمْ ﴾ يعنى اپنى شرم كاموں كى حفاظت كريں 'كاتكم ب قواس سے متعدد منى احكام مراديں۔ چنانچہ اس ميں ناجائز شوت رائى سے

((رُبُ كَامِينَةٍ فِي الدُّنْ عَارِيَةً فِي الْآعِرَةِ)) (ارُبُ كَامِينَةٍ فِي الْآعِرَةِ))

ووناي أكوكرك بين واليال أفريدين هي ول ك-"

بان الجيدار ك اور الي وسع كرا بيغ مواد وي أن س جم فيك يا مورت كار حالى كا يخرى مايان ووب

در فراید بن اے فواتی کر کے درے کے ایک اور مم آریا ع-فرایا:

( وأيطول بعقرها على خاويها م)

"ادر (مرتم) النه عنون برائي ادامين على الله الله المكرين إ (كل الإلكري) -"

صنعيع البعداري كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل ووتكرا يواب

"حسو" کے معنی کئی چز کو چھانے کے این-ای سے انتظ مار جاہے-امام راغب امنمانی الغات عربی کے مضور امام اے وسفردات القرآن" من لکھاہے کہ یہ افغا (خمار) مورت کی او زمنی کے لئے بولا جاتا ہے 'اس کی جم محمد آتی ہے۔ اس ے وہ او ڑھنیاں مراد بیں جے او ڑھ کر سر ممر سینہ سب اچھی طرح ڈھانیا گئے جائيں۔ اي كو مارے بال وويد كما جاتا ہے۔ يہ وويد باريك كررے كاشيں مونا ع بيد آج كل كي فيش زوه نوجوان الزكيال جس فتم كا دويفه استعال كرتي بي وه اس تھم کے منشاء کو پورانسیں کر ٹابلکہ اس کے پالکل خلاف ہے۔ بیات سمجھ لیجئے کہ گریں رہے ہوئے بھی یہ چڑ پندیدہ نمیں ہے کہ نوجوان لڑکی کاسینہ بغیرود پٹے کے مو مركلا بواوروه كري مكوم ري بو-كرتيا ليص كاكريان يوري طرح ساترنه ہو توباپ اور بھائی کے سامنے بھی اس طرح آنے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ جاذب نظراس کاسیٹ ہو تا ہے۔لنداایک طرف مردوں کو غنی بھر کا تھم ہے تو دو سری طرف عود توں کوایے سینوں پر اپنی او رہنیاں ڈالے رکھنے کا \_\_ کھریں محرموں کے لئے عورت کے چرے ' اتھ اور پاؤں کے علاوہ بوراجم سرے 'وہ بسرطال و حکارے گا۔ جساک میں نے ابھی عرض کیا کہ کمی باب اور کمی بعائی کے لئے ان تین جزول کے سواکسی اور حصے کا کھلا و کھنا جائز نسیں ہے۔ عورت کی رعبائی ود لربائی اور اس کی تحشش کو کون نئیں جانا۔ اس کئے گھرے ادارے میں پاکیزہ احول قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لئے یہ تمام احکام ویے گئے ہیں۔ کیڑے تک نہ ہوں ایک نہ ہوں۔ کپڑوں کی تراش خراش الی نہ ہو کہ عورت کے نشیب و قراز أبحرس اور نہ ہی ان ے بدن جعلکے عورت کے جسم میں سینے کا ابعار وہ شے ہے کہ این پر اگر صرف کرتہ پن لیاجائے تو بھی وہ بوری طرح نسیں چھپے گا۔ لندان کے لئے خاص طور پر تھم دیا كَمَا كُهُ ﴿ وَلْيَصْوِبْنَ بِلَحْمُونِينَ عَلَى جُيُونِهِنَّ ﴾ (١) الذا نُوتَ كَرَ لِيجَ كَهُ مُؤرت

<sup>(</sup>١) حرب عائد بي بيات مروى بكراس آيت كرول كيد ديد كالول كرا الكاسفي

کے کمرکے لئے سر اور جاپ کی آواب و شرافطاند و احکام ہیں۔ ایک طرف ان ہرایات کو دیکھنے و دوسری طرف ای تھنے پر نظراؤ النے جو عام طور پر ہمیں اپ معاشرے کے خوش طال اور تعلیم یافتہ کمرانوں میں نظرا تا ہے جو ان تعلیمات کی سرا سرخد ہے۔ ای پر اس کو بھی قیاس کر کھنے کہ بلاجلیاب یا قتاب اور دوریٹہ (الاور معاشرے کا ناشر بعث کے نزویک کمی ورج کی معاشرے کا ناشر بعث کے نزویک کمی ورج کی معاشرے ا

# Survice.

WELLOW STATE OF THE STATE OF TH

(340,049)

"ונוחולו בל לאוני לעם

اس کے جور اف سعیات (عرفون) کی ایک فرست علی عورات التساء کول کی دیت فرات علی عورات التساء کار بی ایک فرست علی عورات فراد ب التساء کار بین کی سعیات (عرفون) کے مانے اظمار کی اجاز التی تی جارت کوی اس کی کے کہ مورت کو جارت کی اس کا جروب اس کے کہ مورت کو جارت کی اس کا جروب اس کے اور می اور ایستا اور اس کا کی اس کا جروب اس کے اور اس کا دور اس کا کی کسوانی اس کے اور اس کا کی کسوانی کا کی کسوانی

اگرشتہ سی سے بالیار فوجی بی اوروں نے بادیک کرنے ہا و کرائے مولے مولے مولے مولے کرنے ہا و کرائے مولے مولے کی بات کرنے ہات کران کے دوسے دیا گئے ہوں (شن ائی داؤد) ۔ ای شن الی داؤد می دجہ کبی والا سے مولی کا بی المرک کا ایک ہادر کے ایک بوادر کے دیا گئے دیا دیا گئے کہ دریا کہ مولی کا دیا گئے دیا دیا گئے دیا گئے کہ دریا کہ مولی کا دیا گئے دیا گئے دیا گئے دیا گئے دیا گئے گئے دیا گئے گئے دیا گئے گئے دیا دریا کہ مرادر کا کہ ایک کرانے کا کہ دریا کہ مولی کا دریا کہ دریا کہ

ا) جس روی کا بکر رواج "روش خیال" طفع کی خواجی می باق طراتا ہے اس کی حقیت محق فیش اور زمید زمین کے ایک برو کی ہے۔ (مرتب) وجود ہے۔ یہ علم علی ایمنت اور رفتانی کی حال ہیں۔ اِن علی اُو اِیمنت از خود خاہر موری ہے یا تیز موا یا کئی اور دجہ ہے جاباب یا تقاب یا خار (دویڈ) اڑجائیا چادر اور اور اور حمی کے چوبود ہی خورت کی نسوانیت کی تعلق آئی تیم نمیں موسکتی اس اس کو آثر خورت کیے چھیائے گی؟ خورت اپنایاب 'جمائی ' بیٹے ' بھا ' ماموں اور دو سرے محرموں کے سائے آئے گی۔ چنانچہ ای آیت میں پہلے ی فرمادیا کیا تھا کہ:

﴿ وَلاَ يُتِدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ الْأَمَا ظُهُرَ مِنْهَا ﴾

"ووائي زينت ندر كماكس اس كسواجوا زخود طاهر بوجائے-"

ظاہر کرنے اور طاہر ہونے کے فرق کو طحوظ رکھاجاتے توجوبات بیال فرائی جاری بود یا سانی مجد میں آجاسے گی۔ اس تصری کوسائے رکھے اور آیٹ کاستات حت اور اس کا ترجم الاطلاع کے فرالا:

﴿ وَلا يَبْدِينَ وَلِنَتُهُنَّ اللَّ لِمُعْوَلِيهِنَّ أَوْ الْمَالِيقِ الْوَالِيقِ الْوَلِيَّةِ الْمُوْلِيْهِنَّ أَوْ الْمَالِيقِ أَوْ الْمَالِيقِ الْوَلِيَّةِ الْمُولِيْهِنَّ أَوْ الْمُوالِيقِ الْمُوزِيةِ مِنَ الْمُولِي الْمُوزِيةِ مِنَ الْمُولِي الْمُوزِيةِ مِنَ الْمُولِيقِ الْمُوزِيةِ الْمُؤْمِنِيقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِنِيقِيقِ الْمُؤْمِنِيقِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيقِيقِ الْمُؤْمِنِيقِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيقِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ا

آمے فرمایا :

﴿ وَلاَ يَعْمُونِنَ مِاذِ جُلِهِنَ الْمُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْسَهِنَ ۗ ﴾ "إوروه (عورتمل) إينا ياون زهن برمارتي موتي شيطاكرين كداتي زينت جوانمون في جهارتمي بهاس كاوكون كوعلم موجات " اس کی تشرق مَن پیلی کرچاہوں۔اب آیت کا انتقام ہو تا ہے اس پر کہ:
﴿ وَ تُوْبُوْ آ اِلَى اللّٰهِ جَنِينَا آيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ۞ ﴾
"الله کی طرف رجونا کروخ سب کے سب اے ایجان والوا تاکہ تم کامیا بی
حاصل کرو۔"

اس کاواضح مطلب یہ ہے کہ اس سلیلے میں اب تک بولوش نظلی اور کو تای ہوتی ری ہے اس سے توبہ کرداد راہیخ ظرز عمل کی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اصلاح کراو۔

استيذال كانحكم

﴿ بِالَّهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَذْخُلُوا يُبُونًا غَيْرَ لِيُؤْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا رَفْسَلِّمُوا خَلَى أَهْلِهَا \* وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهُمْ آحَدًا فَلَا تُدْخُلُوهَا خَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِبْلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ آزْكُى لَكُمْ \* وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيْمُ ٥ ﴾

"اے لوگو جو اتحال السے ہوا اپ گھروں کے موا وہ مرت گھروں شن واقل نہ ہوا کر دجت تک کہ کھروالوں کی رضانہ سے لواور گھروالوں پر سلام نہ بھیج لو۔ پر طریقہ تسارے لئے بہترہ الوقع ہے کہ تم اس کاخیال رکھو کے۔ گھروان اگر کمی کو نہ پاؤتو واقل شہوجب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم ہے کماجائے کہ والیں چلے جاؤتو والی ہوجاؤا یہ تسارے لئے نہادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور جو بچھ تم کرتے ہو اللہ اے خوب جاناہے۔"

## غزوات اورجنگول من خواتین کی شرکت

حارى چىدىمنى ان دا قعات سے جو ميرت اور ماريخ كى كتب يس غودات اور اسلام كے غليے كيلي جگوں من شركت ب معلق آئے ہيں أيد استدال كرتى إلى ك عورتوں کو مخلف شعبہ اے زندگی میں مَرووں کے شانہ جٹانہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ حالاتکہ یہ استدلال ہی سرے سے غلامے۔ سی اعتباقی صورت حال کو عام معمولات پر منطبق کرنائسی منطق اور دلیل ہے مجمع نسیں ہے۔ اس کی میثیت محض ریت کے میلے گائے جس کی کوئی بنیاد منیں۔ جراس مفافعے کی ایک وجہ یہ جی ہو عتى ہے كہ قاب كے اظام قدر بجا آئے ہيں اس لئے ان احكام كے زول سے على غزوات مي مورتون كي شركت كاثبوت لما بيد بهلاغز وؤبدر وواتواس سليله مي سنن الى داؤد عن روايت آنى بكرام ورقد ويونيد والله المركت كى اجازت ما على تحى لكن في اكرم من المان في اجازت مين دى على- أس ك بعد غزوة أحد كامعركه الا الجس من ايك غلطي كي وجدے مسلماؤن كا كافي جاتي تقسان ہوا۔ فود تی اکرم می ارشی ہوئے۔ یہ فردہ ای لوعیت کے انتہارے مسلمانوں كيك انتلك مدے كا باعث تماريد بدى بكاى مورت عال تقى- اس من چند محابیات و این شرکت وابت ہے جن میں سے مجمد نے اتا عدد وجا میں حصر المااور

الله کی راہ علی شید ہی ہو کی جھکہ بھٹی جورتوں نے زفیوں کو پانی بالا اس کی مرجم کی کی اور جوافیا افغار علدین کودے کے فود الا اس الدعوق ہے۔

جیاک فی پیلما کلی کی الای فی نواد اسکید ہور قالا جاب اور مور قالا جاب اور مور قالا جاب اور مور قالا جاب اور برک تعییل اظام آ ہے ہیں۔ لازا ان مور قالا و کان کی خواف کے واقعات قود کیل جین بیس کے کی تک ایجی ہور کے ایک کی تک ایک کی دو افتات قود کیل جین بیس کے کی تک ایک کی تواف میں کے ایک میں تھے سے اس کے بعد تی اگرم کھی اس کے بود تی اگرم کھی تی تا ہے کو دوات میں مور قول کی تواف میں آپ کو مور قول کی تواف میں تاریخ اجادہ ہی قربائی ہے۔ اس کے بیش پیدا اجادہ ہیں آپ کو مناویا ہوں۔ میرا جماور کی بناری کی دوار ہے :

عَنْ عَائِشَةً رَفِي اللَّهُ عَنْهَ أَقَدَ قَالَتُ إِنَّا رَشُهِلُ اللَّهِ فَي الْجَهَادُ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ الل

<sup>(</sup>١) صعيع البخاري كتاب الحج باب القبل الحج البرور

عَنْ خُشْرَجَ إِنْ زِيَادٍ عَنْ جَدِّيهِ أَمَّ آمِيْهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ \* فَيَلَّغُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنًا فِيْنَ الْفَصَبَ فَقَالَ : ((مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِالِّن مِنْ خَرَجْتُنَّ؟)) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَرَجْتِا لَغُرْلُ الشَّغْرَ وَنُعِنُ بِهِ فِي سَيِيلُ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْخِي وَثُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْفِي السَّوِيْقَ عَلَلَ: ((فُعْنَ فَانْصَوفْنَ)) حَتَّى إِذَا قَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّيِّالِ وَقُلْتُ لَهَا ، يَا حَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَٰلِكِ؟ قَالَتْ تَعْرُا (١) "حشرج بن زیادا بی دادی ہے رواعت کرتے میں کدوہ غزوہ خیر کے موقع ر آنجفرت مل کا ساخد تکلیں۔ پانچ موروں کے ساتھ چھٹی وہ محمیں۔ منتی یں کہ جب حضور اگرم فی اکو مارے تھنے کی اطلاع ہو گی و آئ نے ہمں بوایا۔ ہم ما مربو میں قرہم نے آت کو ضب اک ایا۔ آپ نے يوجها: "تم س يح سات كلي اورس كي اجازت سے كلي ؟" بم خ عرض کیا: ہم چل آئی ہیں ،ہم اون کافین گی اور اس کے درید اللہ کی راہ مي دد كرين كي- عارب ساته يكه مريم ين كاسلان في ب ايم تم يكوا ویں کی ستو کھول کے باوس کے۔ آپ نے فرمایا: "حطو والی جاؤ۔" محر جب الله في تيركوف كرا ديا تو حفوراكرم فكالم في محتمد دول كى طرح حمد دیا۔ میں نے ہو جا دوادی کیا جرالی علی؟ دادی نے کہا : مجوری!" اس مدیث میں رسول اگرم ما ای توریح اے رامی بان الله علی تاریخ

ان كے نظنے اور الكريس شال مونے ير آنحضور مائيد فضب ناك موتے۔ آت ك سوال سے كر ( ( مَعَ مَنْ خَوَجْنُنْ وَ باذن مَنْ خَوَجْنُنْ ؟ )) اور جراس تم سے بحى ك

سنن ابي داؤد كتاب الحهاد وباب في المراة والعبد يحذيان من الغنيت ومسن

(افنن فانصوفن) آپ کی تارائش اور برافرد جلی گابر جو ری ہے۔ آپ نے ان خواجی کو جو مجوری حلاکی تھیں دواس کے کہ سرحال یہ غروب کے لئے نکل و تھیں۔

#### نمازباجاعت أورخوانين

اس منظ میں دورا میں ممان ہی تعین کے اسلام کا ہم زین رکن صلاۃ ہے۔
اس کو بی اگرم الجائے "عِمَادُ اللّذِین "اور" فَرَّةُ عَمْنِی " فرنایا ہے۔ اس کو تفرادر
اسلام میں بابہ الا تمیاز قرار دیا ہے۔ گرا تادیث میں تماز باجماعت کی بے اسما کیدو
ترخیب ملی ہے۔ لیکن مسلمان مورت کے لئے احادیث میں یکس بدایات ملی
ہیں۔ اس کو اس بات کی ترخیب دی گئے ہے کہ دو تماز گھر میں اداکرے۔ مثلا سفن ابی
داؤد میں حضرت ابن مسعود رہنے ہے آیک حدیث معقول سے جس میں رسول اللہ
مائی الے فرایا :

((صَلاَةُ الْمَزَاةِ فِي بَيْتِهَا ٱلْمَصَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

وَ صَلِا تُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْصَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي يَنْهِهَا)) (ا)
المعورت الذي كو توري من نماز ير مناس بهترب كدوه النبخ كريد من نماز يرصد اوراس كالنبخ ورفاندي نماز يرمناس بهترب كدوه الى كو توري من نماز يرصد"

سی رغیبایک علی رتیب امام احدادر طرانی ام میدساعدید راید استاری استان اس

جمعہ ہر مسلمان پر قرض ہے 'یہ نماز بغیر جماعت کے ادای نہیں ہوتی لیکن اس سے بھی عورت مسلمی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤدی کی روایت ہے :

((ٱلْحُمْعَةُ حَقَّ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةِ إِلَّا عَلَى

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الصلاة بابما حاءفي جروخ النساء الي المساحد

۲ مستداحمد من ۲

النهجة عنه منطولا أو المزاة أو صبي أو من هن) (ال معمد كي لازباها عند أراكزنا برسلمان برلازم ب محريار لفن سنتي بين: هام مورث محداد رميل ا

موروں کو مجریں آئے ہے تعلق طور پر معے نیں کیا گیا الیکن ان کو بہت ی پاہلے وں کے ساتھ مجدیش آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح اس معالے میں اس کی حوصلہ افزائی کے بھائے حوصلہ تھنی کی تھے۔

مول المداقة على

<sup>(1)</sup> سنن ابي داؤد كتاب العيلاة باب المعمدة المسلول والمسراة

علی مقام یان شرائد کے ساتھ جوم میں آنے کے لئے اسلام نے خوا تمن پہاکھ کی ہیں جمع میو کر خطب بن علی اور نماز باہماعت اداکر سکتی ہیں۔ عام فرض نمازوں میں جورتیاں کا شرک موعالیت مدہ نہیں ہے کہ تکہ ان میں تذکیرہ تعلیم اور دھنا و صبحت کا کوئی بداو نہیں ہے۔ یہ ہے عارے دین کا جمو تی مزان-

#### ایک تکلیف میلت

اس معلی بین ایک تعلیف دو بلت یہ کہ اخبارات بی الارے بعض منے ان کرام کے بیانات آئے ہیں کہ جن بی انہوں نے بلاقید اجازت دی ہے کہ خواتین و فروں میں جائیں وہاں وہ کام کر بحق ہیں۔ یمان تک کما گیاہے کہ خواتین اپنے حقوق کے لئے مطابع معلق کے موقع پر بھی معلمان خواجین کے بلوس قالے اور مظاہرے کہ تحریف کام معلق کے موقع پر بھی معلمان خواجین نے جلوس قالے اور مظاہرے کے تصد ان کرم فرما معرات میں ہے کہ "جگ " میں خواجین نے جلوس قالے اور مظاہرے کے تصد ان کرم فرما ہے کہ معبرة دائع ہو معلوم ہوا ہے کہ "جگ" میں خواجین ہو کے اختاب کر اور ایک معبرة دائع ہو ہے ہیں ان پر ای شراا ہورکی بعض مساجد میں جو کے اجماعات کے موقع پر خطیب معزات نے فرمایا ہے کہ موقع پر خطیب معزات نے فرمایا ہے کہ موقع پر خطیب معزات نے فرمایا ہور تو ان کو قید میں رکھے کا قائل ہے۔ اسلام مور توں کو قید میں رکھے کا قائل ہے۔ اسلام مور توں کو قید میں رکھے کا قائل ہے۔ اسلام مور توں کو قدیمی تو ہور توں کو قید میں رکھے کا قائل ہے۔ اسلام مور توں کو قدیمی تربی ہیں۔ یہ کھی تعلیف دہ اور افریس فال بات ہے کہ سیاس کو اور فرقت کی مات ہے کہ سیاست اور کروہ بھی کی وجہ سے مارے دین اور قرآن کے ساتھ تعلقب دکھیل تمان کا مدین کا مدین کی وجہ سے مارے دین اور قرآن کے ساتھ تعلقب رکھیل تمان کا مدین کی دو جہ سے مارے دین اور قرآن کے ساتھ تعلقب رکھیل تمان کا مدین کا معلی تمان کی دو تعلقب کی معیان کرام سے اگر آپ فوئی کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا مدین کا میں تا کہ کا میں کا دویا کی جان کی دو جہ سے مارے دین اور قرآن کے ساتھ تعلقب کی کھیل تمان کا دویا کہ میں کا دویا کھیل تمان کا دویا کی دیں کی دویا ک

الحدالله ثم الحدالله عادے طاب على الله علاء حق اليان و ساقى زهاد الله على إفت معرات و خواتمن اور دريان اخبارات و رسائل بيرى كير تعداد على موجود إلى جن على دين كے لئے پورى فيرت و حيت موجود ہے جنائي بيعن فقرى اختافات كي الله على اس نے تجدد پند استرب ذوہ اور خطار ست ايك قبيل كيان اعلى مناصب بي فائة اور كى وجدے مؤثر طبقے نے داكر صاحب كے خاص اسلاى قشاء فقري بوشور شرابا فعالا الفاؤ (التي اسكان اسلام مؤر)

لیں کہ کیا ہورت میں جس آگر قرض نماز اوا کر علی ہے قبیداؤوا اس کی اجازت نمیں

دیں گے۔ حدیث ہے کہ یہ حعرات میدین میں بھی فورٹوں کو لانے کی اجازت نمیں

دیے عالا نکد احادیث کے جس مورٹوں کو بھیرین میں لانے کی مراحت کے ساتھ

تاکید موجو دہ 'کین دور فتروں میں بحرووں کے دوش بدوش خواجین کے کام کرنے

کے متعلق یہ فرمارہ میں کہ اس میں کوئی قیادت نمیں۔ اس طرح این کا تعداد کھری

بر نمایاں ہو کر سائے آرہاہے۔ ایسے بی رجال وین کے لئے علاقہ احجال مرحم

خود بدلنے میں قرآں کو بدل دیے ہیں موے کس درجہ فقیمان حرم بے توثیق

وہ مجدوں میں جورتوں کا آنا گوارا میں کرتے لیکن دفتروں میں عورتوں کے جانے کے متعلق کمہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی قباحث میں ہے۔

خواتین کے لئے نماز کی اوا یکی کی ضیات کے جو بدارج آتحضور علیا اے معنین فرملے ہیں 'ان کو دو مدیجوں کے حوالے آپ کو جا پہلا ہوں۔ خور کیجئے یہ 'آگید کی گئے ہے۔ اس لئے کہ عورت میں اللہ تعالی نے جو نسوائی حسن 'رعمائی ' اگید کی اور کشش وجاذبیت رکمی ہے اور رکوع و بچو و کی حالت میں اس کے جسم کی جو صورت ہوتی ہے اس کا قاضا ہے کہ تمائی میں جمال کوئی آتھ ہو ہے ان حالات میں و کیجنے وائی نہ ہو' نماز اوا کرنا عورت کے لئے زیادہ بھتر 'افعنل اور موجب اجر و و اب ہوگا۔ لیکن وائے افتری کہ ہماری بیٹیں جس طرح بعاؤ سکھار کے ساتھ میں کام کرنے کے لئے جایا کرتی ہیں 'جمال

<sup>(</sup>گرشت ملی سے) اس کے خلاف میں غیرت وٹی کے تحت شدید روعمل کا اظہار کیا ہے۔
اللہ تعلق ان سے کو جڑائے فیر مطاقبات علامہ اقبل مرح سے کیا خوب کما تھا۔
اللہ تعلق ان سے کا مید اقبال ابنی تحت دران سے
الدید فرد اس می بدی زرفیز سے ساتی! (مرتب)

مردوں کے ساتھ مخت بھٹے اور ساتھ کام کرنے کے مواقع ہو بھی اس کی اصلاح اور سرداب کی کو شش کرنے اور ان خواتین کو ابنا اسلامی تشخص اور کردار رکھے اور اپنی عاقب سنوار نے کی تلقین و تھیجت کرنے کے بجائے اُلٹا بید معرات ان کو اس روش پر قائم رہنے کی شد دے رہے ہیں۔ مظے بدیس تفاویت رو از کیاست تا یہ کجا!

## ويهلت كى معاشرت سيعاستدالل

وسات من اور تي جو كام كرتي بين اس كوخوا تين كيدو فترول من كام كرت ك جواز كے لئے يوے دورو شورے آج كل بلور وليل بيش كيا جارہا ہے۔ ديمات کی معاشرت اور شرول کی معاشرت میں جو قرق و تفاوت ہے اس کو مارے بھائی اور مِیش نظرانداز کر دی ہیں۔ جب بحث برائے بحث اور مند پرائے مند کی صورت عال پیدا ہو جائے تو ایک صورت میں اظہرمن العس جیسی چزتے ہی تكابول سے او محمل موجاتی ہیں۔ اس حمن میں ان سے میں عرض كروں كا كه خور كرس كه جو خواتين ويمانون عن كام كرتي بين كياوه نامحرمون ك سائق كام كرتي ہں؟اكروه كھيت يروفي لے كرجاتى ہيں توكن كے لئے؟ كا برب كرباب كرات منوبرك لي بعالى إين ك لي المراق بن - اين كميد بن اكروه كام كررى موتی میں توکیاان کے شاند بشانہ نامحرم کام کررہے موتے ہیں کو مات میں مورقوں ك كام كاجوما ول مو الموديث ويشتراب اي كرون سي معلق مواب جمال وہ اسے وصورو گروں کی دیکھ معال کرتی ہیں۔ وہاں نامحرموں کے ساتھ معالمہ نمیں ہو تا۔ یا اگر کوئی مورت کھید میں کام کرنے جاتی ہے تووہاں بھی بنیاوی طور پراس کا نامحرموں سے نسی ملکہ محرموں کے ساتھ باتھ بنانے کا معالمہ ہو ہا ہے۔ ہریہ کہ مارے وفتروں كاجو ماجول ہے اورومان خواتين جس جو مع سيمائي بين اس كو يمي موظ خاطرر کے۔ آ تر عورت کی فطرت ہے ' نے وزینت اس کی کروری ہے۔ کیا

ومات عن عام كرف والى فواقى اور هرول فى ال قواقى بى كرفى لبت ب؟ اى قرق وقال كونا من رنك و يارو أمال كافرق ب

in the

اگر جمادو الآل فی محل الله محافظ النام طریق آنیات کار قراعی کی خدمات

محلی عاکز یر بعو جا میں تو ایسی صورت میں معلمان خواجی حسب خرورت اس جماد و

الله می خشت کے محلی جی ۔ یہ ایک احتیالی (exceptional) معالمہ بوگا۔ لین الله میں خشت کے محلی جی ۔ یہ ایک احتیالی اور بھاتی یا اطلقراری میورت مال کے لئے

یہ کوئ می شخول ویل ہے کہ احتیالی اور بھاتی یا اطلقراری میورت مال کے لئے

عرب میں ان ویک می تی ہے اس کو معمولات رہی ملفی (apply) کیا جا کے

ادر اس ویکی و کوایک محمد وکے بتا کرا س سے خواجی کے کے وفروں کار خانوں

ريديو أور في وي ركام كرن كيليج جواز بداكياجائ (١) \_\_\_ اسلام موم في ال نیں ہے کہ حسب فواہل اے جس طرف جاہیں موڑلیا جائے۔ یہ مل وہی کے سات الله ك زمر عن آئ كا جس ير قرآن عن يدى وعيد أفي بعد المارة ویں وین فطرت ہے۔ اس میں مل میں رکی گا۔ بی الرم ماج کا قول ہے کہ ((اللَّذِينَ يُسُوُّ)) "وين لمن آماني ع"- اي طرح الك مديث من آيات كه المحنور على في إن (أيسِّرُوا ولا تُعَبِّرُوا) "أَعَالَى عَدَا كُور على يَدَا لَهُ كرو" \_ خالى حالات المي بول كدوا فن كوئى فورت ملاز من ير مجور بوجات اور اے کمرے نظنے کے سوا جارہ نہ ہو تو وہ الباکر علق ہے۔ لیکن اسے سرو مجاب کی المام إيريون يرعمل كريت موع معاهى مدوجهد من حقد المامو كالديد منوع مين ہے۔ لیکن جمال بے بروگی اور تمر دول کے ساتھ الحظاظ کا مطالب عواق طار اوس اس من حقد لين كي قلعا اجازت مين ديا- وير مستنيات يمي بي-مثل يدكد كوي خاتون دوب رہی ہو ایک میں کمر کی ہو سرک پر چلتے ہوئے سی حادثے سے دوجار ہوگئی ہو اوان میں یاای متم کے دیر حاوظات کی صورت میں سرو جاب کی فیوداور نامحرموں کے اس کی باردی عارضی طور پر ساتھ ہو جائے گی۔ یہ مالات حقیق ادر واقعی طور پر اصطراری طالات کلائیں کے اور اس کی طریعے نے محالی

# ادبلبِ اقتذارے گزادش

اب محدار باب التدار وقت سے کہ باتی و من کر این اگر واقعاملوں کے ساتھ ان کے پیٹر تظرای ملک میں اسلام ظام کا بناؤے وائیں مجیدگی کے

<sup>(</sup>۱) یہ قربالکل ایمی جہارت ہوگی کہ جیے قرآن نے جان بھائے کے لئے معشر کو غردار اور الی می قرام چیواں کے طور آناع ولا عادی شرط کے ساتھ کھائے کی اجازت دی ہے ۔۔۔ اب اضطراد کی این اجازت کو کوئی سنتی اجازت بھنے کی حرک اگر کی تونیہ مطلقہ جنازت سے آگے بیرٹ کر بیٹھ کتا اور طغیان کے ذمرے میں آجائے تھے۔ (مرتب)

ساتھ اسلام کی تطیمات کی روشن میں خواقین کے حمائل کو جل کرنے کے لئے مناسب ومؤثر اقدامات كرفي جائيس- سركاري دفاتر كي ملاز مثول ورائع ابلاغ اور دوسرے سرکاری یا شم سرگاری اوارون علی عودوں کو کھیانے سے ایک طرف مردول کی جن علی موری ہے و مری طرف معاشرے میں بے داہ ردی کو راہ یانے کے مواقع وسم مورے بیں۔ مرعورت کواشتارات کی زیت کے لئے جوایک ارزاں جس مالیا گیاہے اس پر قد فن لکائی جائے۔ بینہ مرف مورت کی معلت کی تزلیل و قوہن ہے ملکہ سمز اسماسلام کے خلاف ہے۔ خدار اان سائل کا می اسلای مل تالیہ اگر واقل مورت کی خدات ملک کی معیشت کے لئے مردري إلى تو مكومت الى كراني عن اليد التقامات كر على به كرولياض جوتى اندسرال الكاسع كالبح الدسرى كے ملہ وار مراكز قائم كرے منعت وحرفت ك تمام ہوے پیدے اواروان کو بایٹ کرے کہ وہ خواتمن کے کام کے بالکل علیموہ شعبے 5 تم كريں۔ اگر ورت كو مجور أ بي معاش كے لئے كام پر لكتاى بزے تووہ سرو جأب كى يايدى كرب اور ظوط اوارول بن كام سے ير بيز كرب - قرآن في ايك اسلای دیاست کی دمدداری بر معین کی ہے کہ

﴿ اَلَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْآوْسِ اَلَّاهُوا الطَّلُوةَ وَاَقُوا الزَّكُوةَ وَالَّذِي الزَّكُوةَ وَالَّذِي اللَّهُ الْمُنْكُو \* ﴿ (الحدم: ١١) "ان مؤمنول كوجب بم زيمن ير حمكن و حكومت عطاكرين مي تويدا قامت مناوة " التاسئة كوة اورام المعروف اور بني من المنز كافرض أنجا وي المستحدث التاسئة والمناح والمناح المناح المن

الذا اسلامی تعلیمات کے مطابق خواجمی کی سماش کا انظام گریا معروف کے درج میں آئے گا اور موران اور مردول کا گلوط ادا دوں میں کام کرنا مورت کا ابلور اشتمار استعال ہونا 'اس کائی وی پر آنا اور اسی تم کے دو مرے تمام نمائش کاموں میں حصر ایما 'یہ اور ایسے دو مرے تمام کام مکرات میں شامل بیں جن کا ستیمال مکومت کی ذمہ داری ہے۔ فراخروری ہے کہ محست اور جائی معوب بندی کے ساتھ ان کاستیاب کرنے کے لئے عومت جلد مؤثر عملی اقدامات کرہ ۔

اسی طرح خواجین کے لئے علیوہ بوغور ٹی اور ساتھ ہی خواجین کے فرائفنی ہے افکار کے والے مضاعین کافساب اور علیمرہ کالیوں کا قیام ہی جلد ہونا چاہئے۔

بھی حکومت کی وہ دواری ہے افور یہ بھم سود فی ہے فیل بھی آئیں گے۔ نی اگرم افکار شاد کی اگرم افکار شاد کی اگرم افکار شاد کی اگرم افکار شاد کی در بھی نافذ ہو جائے تواس ہے جو یہ کت نازل ہوگی دوج الیسی شاند روز کی بارش کی ہرت کا نازوں مورکی ہے۔

الی مت می بوی قدت تھی۔ اس حدیث کا اصل مندوم ہے کہ افکار شاد کی تا کم کردہ کے مدت تی بوی قدت تھی۔ اس حدیث کا اصل مندوم ہے کہ افکار شاد کی تا کم کردہ کے بہت تی بوی قدت تھی۔ اس حدیث کا اصل مندوم ہے کہ افکار بی تا کم کردہ کے بہت تی بوی قدت تھی۔ اس حدیث کا اصل مندوم ہے کہ افکار بوجائے تواللہ کی طور پر بافذ ہو جائے تواللہ کی طرف ہے۔ یہ نتا ہر کا سے کا فرور ہو تا ہے۔

## ایک ضروری گزادش

یہ خدیجاس توزو شورے اس وقت اُلی کراہوا ہے بیسا قدیش نے ابتدا من عرض کیاتھا بہت پر انا ہے۔ اگریزوں کے دور غلای س یہ پیدا الا الا و رجب بھی موقع ملاہے 'یہ سراٹھا تا ہے۔ اس ضمن میں مولانا سید الا الا علی مودودی مرحوم و مخور نے "پروہ" مای کتاب قیام پاکستان سے قبل لکھی تتی۔ یہ مولانا مرحوم کی اس موضوع پر نمایت مدلل ومؤثر اور معرکنہ الآرا تعنیف ہے۔ "ابی طرح قیام پاکستان کے فوراً بعد اس فتے نے کانی ذورو شور سے سراٹھا یا تھا۔ چنانچہ موہ میں اس کا سرکھنے کے لئے مولانا امن احسن اصلای نے "پاکستانی کو رہ و دورا ہے پر" مای کتاب لکھی تھی۔ میدوولوں کا بھی یا ذار میں دستیاب ہیں۔ وان کا مطافعہ کیے۔

<sup>(</sup>۱) تعریده کے موضوع پر موقعا مرح م کاے کلب داقم کی داستانی واقع وال معاد کی استان کی داستان کی داری معاد کی سال موقع کا می بالا موضات تعلیم میں شال موقع المان کا مرتب ا

مردرت این بات کی ہے کہ اس خیال اور فکر کو دستی کے پر پیلیانیا جائے اے اس عام کیا جائے۔ ہماری تعلیم یافتہ بہنوں اور ہمائیوں ٹک اسے ہمجیا جائے۔ ہماری ایک بہت بوی تعلیم رہ بھی ہے کہ لوگون ٹک دین کی مجمع تعلیمات مدلل طرق پر پہنچانے کی کمافتہ کو صفی ہے ہم فعات پر تے ہیں۔ اس خواب فعات ہے ہمیں جاگنا جا ہے اور دین کی جو بھی تھے کہ کر بہنہ ہوجانا جائے۔

اب میں اس دھا پر اپی محکومتی کر دہاہوں کہ اللہ تعالی میں جی راہ مرایت د کھائے اور اس ہدایت کو زمانا در محلا قبول کرنے کی تو بلق مطافر کا تھا در ہمارے لگام بھالی بعنوں کو اس کی تو بنی دے کہ دورین کو اپنے بیچے دکانے کے بجائے دین کی جی دی کام دم معم کر لین ۔

اللَّهُمُّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَاوْزُقْنَا الْبَاعَةُ وَارْتَا الْبَاطِلُ بَاطِلُا وَازْرُقُنَا اجْتَابَهُ اللَّهُمُّ وَقِنَا شَوْ مَا فَعَنْتُ ۖ قَالَانَ تَفْعِنَى وَلاَ يُقْطَى عَلَبُكُ اَقُولُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاسْتَغْيَرُ اللَّهُ فِي وَلَكُمْ وَلِسَاءِ الْفَصْلِينِينَ وَالْفَصْلِمَاتِ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْمُحَدِّدُ لِلَّهِ وَتِ الْفَصْلِينِينَ وَالْفَصْلِمَاتِ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْمُحَدِّدُ لِلَّهِ وَتِ

# المام الركورت

"اسلام می مورت کامقام " کے حوال ہے حرّم داکڑا سرار احمدے دو خطابات کو کھاکر کے کافی صورت میں خالع کیا گیا ہے۔ دفت کی کی وجہ سے ان خطابات میں جن تکات کا بھالایا کو آیا کر دو سکایا جن کا اند کرہ رہ گیا ؟ فاصل معمون کا رسا تھ بیان کرنے کی فاضل معمون کا دو شرک کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ معمون ۱۹۸۷ء کا تحریر کردہ ہے۔

#### نَجْمَلُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

محمل کملا خلاف ورزی کی جاری ہے اور اس پرستم بالاتے ستم بید کہ اس کوعین اسلام قرار دیاجار بات ملیک معسد اور برانی دو وفی سے جس برایک مسلمان کا مغيرات طامت كرنار بتائيد ووقعوى فوي جانات كدوه غلط كام كروباب-ليكن ايك برائي اور معسيت وه جو ل ي عن او دو كناه خيال ي نيس كرا ، بلك ملمان کماتے ہوئے بی دواے می سمجتاب اوراس کا مرار کر کا ہے اواس کو سمح لينا جائية كدود اسين وين سير بناوت كروبائه ال لي كداملاي معاشرت اج ادر ما کی مام کے حال قرآن عیم می سب ہے الماد تعیل اطام آے ين-اى كى حسية محاول الى يعي آجاتى بكاراك مواحر ادريات ک بنیادی اکالی خاندان مو آجد ان بی کے محدے سے ابتا میت محاشرہ اور ریاست وجود میں آتی ہے۔ للزا اسلای شریعت خاندان کے ادارے کو معظم بنیادوں پر مالے مانا ماہی ہے آگ ایک حقیق اسلای معاشرہ اور تقام مملات صح علوط پر قائم ہو لیے اور رقی وار قتام کی منازل کے کریا جلاجات چادراور جمار دیواری کے احرام ونقلس کی بمالی کاجو واضح مقعد سمجھ میں آٹا تھاوہ یی تھا کہ پاکتان میں اسلای معاشرت کے قامعے ہورے سے جائیں کے الیکن معاملہ بالکل يرعس فقرآ دبائ

جو او گرامان کے مطاع جائزے کو سوجود دورے معطال اور رول دولوں میں تھے اور اس او تیزال عرقے پر میرین اپنی تھیشت اور رول دولوں اختیارات سے میں دولیہ اسلام کے طاف الحساز عدم احتاد ہے۔ ام پری دردمندی ا الراس دی اور تھے ویر طواق کے ساتھ اس جلتے ہے الحال کے بین کہ خدارا اپنی اگرت کی ابدی ڈھی کو دینا کی ماڑھی جگ دیک اور فرود کم افل کے لیے بریاد نہ کریں ۔ ایسے لوگوں کے لیے آئی تھیم میں جذی او میرین آئی ہیں جن بین ہیں ہو کا دوالہ کانی اور کے جاتی آئیت سود و فرود کی ہے افریا

﴿ بَلَى مَنْ كَنَسَ مَهِمَّا وَاحْرَاعَتْ بِمِ مَعِلِيتُهُ فَاوْلِيكَ مَمْ مَنْ النَّار

مُونِينَ لِلْفُونِ ﴿ (آيت ٨)

میں میں ہو ایک بری کمانے گا اور دین ای خطا کا دی ہے چوش پڑا رہے گاردوروز ٹی ہے اوروو ہدائی شہارے گا۔"

یعی ایک تری ایمان کی برائی کار تکاب کرے 'گراس پرڈیروڈال کر پیٹہ جائے'' اس کو برائی سجمنای چھوڑ دے اور اسے جین مواب سیسے بیگہ اس پر مُمِرمو تووہ پیشہ بیش کے لئے جنم میں دہے گا۔

دو مرى سورة العنت كي آيات ٢ سابي - فرايا :

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَّ تَفْعَلُونَ ۞ كُثِرَ مُقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ۞

"اے ایمان والوائم وہ بات کول کتے ہو جو کرتے شیں ہو؟ اللہ کے زریک بی نمایت ناپند پر واور اثنائی بیزاری کی حرکت ہے کہ تم وہ بات کموجو تم کرتے نہیں ہو!"

لین ایک طرف به دعوی که جم مؤمن بین امارا دستور حیات قرآن ب امار که مشعل اور دلیل دا منت به اماری نظام محصت الله مشعل اور دلیل داه بنت ب اجم اسلای نظام کوایک مکمل وا کمل نظام محصت بین ای کاففاز وا محکام جارانسب العین ب الیکن جارا انفرادی واجهای طرز عمل و ستور زندگی بشمول نظام بات حکومت و سیاست امعیشت و معاشرت تمام کی تمام قرآن و شدت کے خطاف ہے او قول و عمل کابیہ تضاواللہ کے خصصے کو اتنا بحرکا تا ہے کہ الله تعالی ایسے لوگوں سے اخت بیزار ہوجاتا ہے۔

اسلام میں عورت کے لئے سروجاب اوراس کے اصل وائرہ کارے متعلق جو احکام آئے ہیں ان پر ہر کتب فکر کے اثمہ جمہدین کا جماع رہا ہے۔ صرف ایک مسلم میں اختلاف ہے کہ جرے کی علیہ بھی کھرے باہر تکلنے کی صورت میں سرمیں شامل میں کرتے وہ بھی سرکو سرمیں شامل کرتے وہ بھی سرکو سرمیں شامل کرتے ہیں اور چرے کی زیمیہ و قدیمائی یا سیک اپ کی صورت بھی این کے اظمار کو ناجائز

قرار دیے ہیں۔ایے متنیٰ علیہ سلے کے طلاف جارے ملک کے اختیار است وجرائد میں سلسل مضائی محراسلات اور مالگات کا آغاد انتہائی افسوس تاک اور اللی فر مت ہے 'خصوصائی حکومت کے دور میں جو اس ملک بین اصلای ملام کے خفاذ کے لئے ممل اقدامات کے جانے کی وقوے واریح۔ فاعتباؤ لوایا اولی الانتہار۔ان ممیدی کانت کے بور مردو مورث کے مصلی املای تعلیمات چی جیں۔

# د في اور أخلاقي حيثيت سے مردوعورت ساوي بين

ال من عن مند تغیم کے لئے حسن دل تین آیات پٹن ہیں

(ا) ﴿ وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الْصَلِيحَتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْفَى وَهُو مُؤْمِنٌ
 قَاولُيكَ يَذْخُلُونَ الْعَبَّةُ وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا ۞ ﴾

(البسياء: ١٢٣)

"ادر بو نیک عل کرے گا تواہ خرد ہویا خورت میں اور اللہ مو وہ مؤمن او ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں کے ادر ان کی درہ برابر حق علی نہ ہوتے ایک گی۔"

(٣) ﴿ مَنْ عَمِلُ سَيْئَةً فَلَا يُحْرَى إِلَّا مِثْلُهَا ۚ وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِنْ
 ذَكُرِ أَوْ أَنْكُى وَهُو مُؤْمِنٌ قَا وَلَمِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيْهَا
 يَفَيْرِ جَسَابٍ ٥ ﴾ (المتؤمن ٥٠)

میری الی کرے گااس لا اعالی دل ملے کا بیٹی اس نے یوائی کی ہوگ اور دو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہویا فورت ایشر طیکہ وہ مؤسس ہو او اپ سب لوگ جنت میں واقع ہوں کے جمال ان کو بے حساب رزق دیا مبائے گا۔"

(۳) سورة الزلزال على ودامول بيان فرا دياج بوري نوع انساني كمديل بي جر عن غرداد و مورت وونول شال بي - فرمايا -

﴿ لَمَنْ يُغْمَلُ مِفْعَالَ ذُوَّةٍ خَيْرًا يُوهُ ٥ رَمَّنْ يَعْمَلُ مِفْعَالَ ذَرَّةٍ

خَرُّ الْمُولِيِّ (آيات ٤٠٤) ﴿ وَآيات ٤٠٤

"لیں جسنے ڈرویرا پرنگل کی ہوگا وہ (آخرت میں) اس کود کیے مسلم کا اور جسنے ڈرویرا برید کی کا ہوگا وہ اس کو (آخرت میں) دیکھ سے گا۔ "

اب چروه اموروش بی جن می قردو تورث کے علیدہ علیدہ دائرہ کاروین

تے مقرر کے ہیں۔

#### عورت اورجناز كين شركت

مسلمانوں کے لئے جنازے میں شرکت کرنا شریعت نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق احادیث میں جو تاکید آئی ہے وہ سب ترووں کے لئے ہے۔ عور توں کو اس میں شرکت سے جو کیا گیا ہے 'آگرچہ اس میں بھی تھی قبیل کی گئی ہے لیکن اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ عورت کی شرکت میں گراجت ہے۔ مخاری میں اُس جلید رہے تھا ہے کہ واقع ہے :

لَهِينَا عنِ البِّمَاعِ الْحَمَائِذِ وَلَمْ يَعْزُمْ عَلَيْنَا

" بم كوجناً ذول كى متابعت ، منع كياكيا عمر منى كـ سات مسال الساسة

فقہ خنی کامتحل موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ بی شرکت مردوں کے لئے فرض کفایہ ہے لیکن عور تیں اس سے متعلیٰ ہیں۔ان کی شرکت کروہ تحریمہ ہے۔

## زيارت تحوراور عورت

توری زیارت کامطلہ بھی ایمای ہے۔ ورت رقبی القلب اور جذباتی ہوتی ہے۔ اس لئے اپنے قربی عزیزوں کی قبروں پر اس کے ہاتھ ہے مبر کادامن چموٹ جانے کاشدیدا شال ہے۔ الذاان کو کارت نیارتِ قور کے لئے بخی ہے منع کیا

مياب- ترزى من حفرت الوجريره بن كارواعت بكر لَعَنَ رَسُولُ اللهِ حَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوَّا رَاتِ الْكُورِ "ني اكرم علي اللهِ عَلَيْهِ وَكِرول ير بكوت جائے واليوں كو لميون فمرايات

# مجل اللاجاءات

مقر فاری ساید فردگ کے ورت سے می جانوں کا ہے۔ ای سے
ایک سے خات الن کا دائے کی ہوئی ہے۔ کی آب دیکے ہیں کہ جس فاح میں دلن
خود میں آئے۔ کو اری فورے سے دلیا اس کادیک اجازت لی ہے۔ اس کے لئے
دد کو اداو نے مزدری ہیں۔ دیکی اور کو ادوں کا فوج اور کائی سخمیں ہے۔ فورے
ندد کیلی کی ہے نہ کو او مؤادو دماں اور میٹی ہی گیاں تہوں۔

# بالوازل عاجانت مروري

لا کے مطابق تروائل آزاد جستودا بہتین کول کی اجازت کا باہد اسی - وہ مول شرک موروں ہے لکان شین کر کا اور ولا تکیشوا الْمَشْرِ كُتِ ﴾ لین ہاکہ مورت کے لکان کے لئے اس کے ولی کی اجازت مزوری ہے 'ابت ہوہ پر النی باہدی میں ہے۔اد جاد تھا تھی ہے ۔

((الأيمُ أَحَقُ لِلْفُسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا))

" عددائے معلی فیلے کرنے کا جن اپنے دل نے آباد وائی ہے۔" کا ہم احماف کے دویک ہاکھ تورشدائی مرضی ہے اپنا تکان کر سمی ہے۔ معلی کو بھی چاہئے کہ دوہاک مورت کا تکار بھی اس کی مرشی کے بغیرنہ کرنے ہے۔ مسیلاکہ فرمایا کیا،

((لَا تُتَكِيعُ الْبِكُرْجَعُي تُسْتَأَذَنَ))

"الروفر كا كان درك باع ب كل كراس عاوازت نه لا ل

# مورت كافكار على اورديكر غدابب

ہندو مت عی طلاق کا تعوری موجود نیس قو مورت کے لکان جانی کا کیا موال! یوه ہونے کی صورت عی الن کے اصل دھر کا تھم قوید ہے کہ اس کو سی کر دیا جائے الین شوہر کے ساتھ اے مجی زیرہ جلادیا جائے ۔۔ ریادنیا کے ایک اور یا نے بید بیسائیت کاسلا ہے تو وجورت کے صرف بدیلی کا واقع ہوت لئے کی کو صورت میں طاق وے کا ہے۔ ان کے جب شرائی مطاق جو رہ ہے کی کو شاری کی اجازت نہیں ہے۔ بیدو اگر چہ دو سرانگار کر کئی ہے گین اس کو انجی نظر ہے ۔ نہیں و کھاجاتا ۔ لیکن اسلام نے ان تام جورتوں کو نگائی گائی کا فیر شروط می دیا ہے جن کے نگارا اور روئ شریعت فی کے کہ بول کی بیان کو جم تعریق کے در لیے جدا کیا گیا ہو 'یا ان کے شو ہرون نے طاق و سندی جو یا جو ہوں و کی ہوں۔ انہی تام جورتوں کے نگار ان کی موجود میں کہ جاتھ ہوں ہو گئی ہوں۔ انہی تام جورتوں کے نگار قانی میں دیا ہو شہد کا ہی در دیاتی شو ہر کو ماصل ہے نہ اس کے کی رشید دار کو سے وہ جی ہے جو اسلام نے آئی ہے جو دہ سوسل می مورتوں کو دیا تھا۔ ترقی و تین کے بار ہودی ہو آئی ہے دو سوسل می مورتوں کو دیا تھا۔ ترقی و تین کے بار ہودی کی جورتوں کو شین طاب ہے۔ کے سیدو کوں اور اس کے کی دیا ستون میں جی جورتوں کو شین طاب ہے۔ کے سلسلی میں اسلامی تعلیم لیات

مروا چاہ القیادے جمال چاہ جاسلاہ کین ہورت خواد کواری ہویا شادی شدہ ہو کیا ہو استریں جرم کے بغیر نہیں تکل کئی۔ سنری دت ش البتہ اختلاف ہے۔ ایک روایت میں تین ون اور اکثر روایات میں ایک دن رات کی دت مقررہ النظاف ہے۔ النظاف ہے کا ممل مفاویہ ہے کہ عورت کو تھاسنر کے لئے نقل و حرکت کی آزادی نہ دی جائے سے سریہ ہے کہ جے کہ لئے ہوا کی فرض عباوت ہے عورت محرم کے بغیر نہیں جائے تی چاہوں مالی حقیت سے ذاتی طور پر استطاعت رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم خود ساحب استطاعت نہ و تو عورت اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم خود ساحب استطاعت نہ باوجود یہ و تو عورت اس کا زاد راہ پرواشت کرے محرم کے اخیر استطاعت کے باوجود یہ فرض عباوت کے باوجود یہ فرض عباوت کے باوجود یہ فرض عباوت محرم میں ماتھ ہو جائے گی۔

شوہر کی اجازت کے بغیرعام خروریات وجوائے کے علاقہ مورت کو کمرے نکلنے کی انحضور مائے کے ایک سے جنانچہ حدیث میں کی آنحضور مائے کے ساتھ میں اندازے ممانعت فریائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں

ے كه حضور اكر م مالات فرايا :

((اقَ) حَرَجَبِ الْمُوَاقَّمِنْ يَتِيهَا رَزَوْجُهَا كَارِقَالُعَنَّهَا كُلُّ مُلَكِ فِي الشَّمَّاءِ رَكُلُّ فَيْ وَ مَرَّكَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْمِنِّ وَالْمُلْسِ حَتَّى الشَّمَّاءِ رَكُلُّ فَيْ وَ مَرَّكَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْمِنِّ وَالْمُلْسِ حَتَّى الرَّجْةِ)

جب اورت اپ طویل مرشی کے قان کرے گئی ہو آسان کا ہر افران اس پر است ایجا ہواور اور کے مواہروں کے جس سے دہ کردنی ہے اس پر پھار کھی ہے گار الکے دودائی اوٹ آئے۔"

الله المراد المري المحافظ المعامل المحافظ المعامل المحافظ الم

((اسْتَأْخِرَنَ فَالَّذَ لِيَسَ لَكُنَّ أَنْ فَحَفَّفُنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْنِ) فَكَانَت الْمُرَاقُ لَلْصَلَّى بِالْجِدَارِ حَلَّى أَنَّ نَوْيَهَا بِتَعَلَّى بِالْجِدَارِ مِنْ لَشَوْقِهَا

" تم چیچے ہو جاؤ ' تمہارے لئے راستہ کے بچ میں چانا کمیک نمیں ہے۔ تم راستے کے کنارے چانو"۔ چنامچہ اس محم کے بعد مور تمیں بالکل دیو ارہے مگ جاغمی ' میان کان کہ ان کی چاز رین دیوارے البحق قبیس۔"

ایک روایت ین آنامی کد فاز کے بعد الخطرت الله معدی ای ویر خمرے کہ مورتی پیلے فل جائی تاکہ داست میں مردوں سے خلط طلانہ ہوں۔ ایک دو سری روایت یں ہے کہ جی اگرم چھانے بعدی معروبوی کاایک دردازہ موروں کے لئے معنی قرادیا تھا۔ ایک اور روایت یں ہے کہ نی اگرم چھانے اس بات سے مع قرایا کہ کوئی مرودہ موروں کے درمیان سے چلے۔

مورت ایسانیور پن کرماہر سی نگل سکتی جس بی جنکار ہو۔ اس کی عمالعت کا حکم قرآن مجید بیل موجود ہے (جس کاموالہ ڈاکٹر صاحب اپنی تقریب میں دے بیکے یں)۔ عطر لگا کر کھر ہے لگا کی اضور بھانے تی ہے مواسع فرائی ہے۔ جائے زندی میں دواعت ہے :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلْمَرْاَةُ إِذَا اَسْمَعْطُوتُ فَمَرُّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِي كَذَا (اي زانية))

آب نے فرایا: "بو مورت مطرفا کر او کول کے در میان سے گزرتی ہے وہ آوارہ فتم کی مورت ہے۔"

باہر جانے کی مورث میں عورت کو ایسی خوشبو لگانے کی اجازت ہے جس کا چاہے رنگ ہو وگانے کی اجازت ہے جس کا چاہے رنگ ہو چاہے رنگ ہو محروہ پہلینے والی خوشبونہ ہونے والی خوشبو لگا کر میر لیوی سے آری تھی ا ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت پہلینے والی خوشبو لگا کر میر لیوی سے آری تھی ا حصرت ابو ہریرہ واللہ کے اس کو ہوائے کی کہ مخر جا کر اس طرح تعسل کر ہے جیے مسل جنابت کیاجا تا ہے۔

## نكاح اورابل كتكب

مَردجس طرح کی مسلمان عورت سے نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ وہ او تذی
الل کتاب (یہودونساری) کی عورتوں ہے بھی نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ وہ او تذی
ہے بھی تمتع کر سکتا ہے۔ لیکن عورت کواس معالمے میں تعلقی پایڈ کیا گیا ہے۔ اس
کے لئے اہل کتاب مَرد ہے نکاح حرام ہے۔ ای طرح مَرد اللی او فذی سے تمتع میں
آزاد ہے لیکن عورت کے لئے یہ حرام ہے۔ ظافتِ فاروقی میں ایک عورت نے
﴿ وَهَا مَلَكُتُ اَيْمَا لَيْكُومُ ﴾ سے فلا تاویل کر کے اسٹے فلام ہے تمتع کر لیا تھا۔
صحرت عروف کے امحاب شوری ہے معورہ کیا جن کا حققہ فیملہ تھا کہ "اس عورت کے حرت عروف کی گئی۔

#### تعددانواج

سورة الساءي برد كوعدل وقطى شرطك سائد عكسة وت واريديال اي

## 

لباس ایک ترنی خردرت ہے۔ اس کی ایک قایت مو کی اثر ات ہے حافت
ہوادر زیعت ہی۔ ادر اس کی اصل قایت اور سب سے اہم متصد سرہے۔
مورت کے لیے ایالباس پیخاجس سے سروجیاب کے مورد وقی ہوں اواز نس ۔
"زب کا مینیة" اور "کا مینات خارفات" میں اطاری کا جو الدواکر ماحب کے خطاب میں آرچاہے۔ شی الی واؤد میں خبرت مائٹ ہیں اور دو آکر ماحب کہ اسام بھت ای کر ایت ہے کہ اسام بھت ای کر ایت ہے کہ اسام بھت ای کر ایت اور کی اور اس کے اس آئی اور دو آلیا اور کی اور اس کے اس آئی اور دو آلیا اسام اجب مورت بالغ ہو جائے تو بجو اس کے اور اس کے اس کے جسم کا کوئی حقد نظر نس آنا ہوا ہے۔ جرواور بھت ہو جائے تو بجو اس کے اور اس کے اس کے جسم کا کوئی حقد نظر نس آنا ہوا ہے۔ اور اس کے اس کے جسم کا کوئی حقد نظر نس آنا ہوا ہے۔ جرواور بھت ہوت کا میں کہ یہ ارشاد فراکر آخمت ور انتخام کے نزول ہے۔ کی سرو تھاب کے ادام کے نزول ہوت کی طرف اشارہ کیا ۔۔۔ فیال رہے کہ یہ سرو تھاب کے ادام کے نزول ہے۔ کی کوئی کا کوئی ہوئی۔۔۔

#### عورت اورساست

کی ریابت کاسب ایم دیمای شعبہ نظام ممکنت ہے۔ اس دائرہ کاریمی مورت کا کوئی جی نہیں رکھا گیا۔ یہ شعبہ بالکیہ عزد کے پیرد ہے۔ اس سطے میں قرآن جمید کی دائج نیمومی ﴿ اللّهِ حَالَ قَوَّا عَوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ ﴿ وَقَوْنَ فَیٰ یُنونِکُنُ ﴾ اور ﴿ وَلِلرّ خَالَ عَلَيْهِنَّ وَرَحَةً ﴾ یں۔ اس عمن بیل نی اکرم مہماری واضح برایات و تعلیمات یہ ہی کہ

(۱) عَنْ أَبِيْ بَكُرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اَهُلَ فَارَسَ مَلَكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كَسُوْى قَالَ: ((لَنْ يُقْلِحَ فَوَمْ وَلُوْ اَهْرَهُمْ إِمْوَاهُ) (بعارى درمذى بسانى)

(٣) عَنْ آيِن مُرَيَّةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّاذَا كَانَتُ أَهْرَاهُ فَكُمْ خِيَارَكُمْ وَاغْنِيا هُ كُمْ صَنْ الْلَيْفِ وَالْمَرْكُمْ وَاغْنِيا وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُورُكُمْ مُنْ الْمُلْفِقُ الْاَرْضِ خَيْرُ لُكُمْ مِنْ الْمُلْفِقِ وَالْمَرْكُمْ وَاغْنِيا وَالْمَا كُمْ مِنْ الْمُلْفِقِ وَالْمُرْكُمْ وَاغْنِيا وَالْمُورُمُ اللَّهِ وَالْمُرْدُكُمْ وَاغْنِيا وَلَيْهُ مِنْ ظُلُورِهَا ﴾ (ترمذى) كَانَتُ أَهْرَاهُ كُمْ الْمُرْدُولُ عَيْرُولُولُ عَنْ وَالْمُرْكُمْ وَاغْنِيا وَلَيْكُمْ مِنْ ظُلُورِهَا ﴾ (ترمذى) الارم الله والمي يساء كُمْ الْمُؤْلُولُ الول الارتمار على والمرارع الله والمن المورد من المورد على المورد من المورد على الم

إِنْ يَتَ هَائِشَةَ حَيْرًا لَهَا مِنْ حَوْدَجِهَا اللهِ اللهُ الل

"حرت ما كر ولا الكران المدين عدم قلد"

حری ملی وی نے می ام المؤسن الله کو پیغام جوایا تھا کہ اعوروں کو جگ اور قر دون کے سلامت میں بوٹ سے کہا تعلق ہے کے معرف طائشہ بی ہیابعد میں اسپیدائن عمل پر اظمالہ بیٹیائی کوئی دون اور اس بر استغفار کرئی زمین - اس مثال میں قابل فور امور یہ ہیں:

اول یہ کہ بیا تک بھای فریٹ کا معالمہ تھا۔ اس کونا قاعدہ ملک کی سیاسیات اور حکومت کے مطابات میں حقد لینے کے لیے ولیل بنایا تاں جیس جاسکتا۔ دو سرے یہ کہ اسپے اس افتدام پر ام الموسیل فاتھ المام حریشیان مجمی رہیں اور استعفار کرتی ریں۔ غیرے یہ کہ حضرت ملی واقع اور حضرت حیداللہ بن عمری بیاجے جلیل القدر اسماب رسول متعالم کے اس عمل کو حورت ہوئے کا لیا ہے ان کے دائرہ عمل سے باہر کا اقدام قرار دیا۔

## غزوات بم تورقان کی شرکت

ای موضوع بر مولاتا ایمان احسن اصلای کی معرکت الآرا تالی "باکستانی مورت دورات بر" الماستهاب" کے مورت دورات بر" الماستهاب" کے درات دورات بر" ایک افتال درج ذیل ہے جو مولانا کے "الاستهاب" کے درالے الم قال درج دیل ہے جو مولانا کے "الاستهاب" کے درالے الم قال درج دیل ہے درالے الم قال درج درالے الم قال درج درالے الم قال درالے الم قال درج درالے درالے درج درالے درج درالے د

"اس حقیقت کی ایک بہت پوی شادت آخفرت تاہیم کے زمانے کے ایک واقد ہے جی بھی ہے۔ اسام بیٹ نیا افسار یہ رہ ہوا کی اسلام دوروں داراور حل من بر سطان مر مطابع اور مطابع ساؤ وقع بن جل کی پیونیکی زاد بس ہیں۔ اس کے معطل رواید ہے کہ ایک مرجہ می الجہا کی ہو میں ما ضراو میں اور موش کی کے معلل رواید ہے کہ ایک براخت نے ابنا قما کو و ماگر محیا ہے۔ اور موش کی کے معلی والے کی براخت کے ابنا قما کو و ماگر محیا ہے۔ اس کی سب دورا کی ہوئی جوش کرنے آئی ہوں اور و می رائے رکھی ہیں ہوئی جوش کرنے آئی ہوں اور و می رائے رکھی ہیں۔ موش بر ہے کہ اوراد تعالی کے آپ کو مول دولوں کے لیے در سول داکر محیا ہے۔ چنا تھی می آپ پوک مردوں اور موروں دولوں کے لیے در سول داکر محیا ہے۔ چنا تھی می آپ پوک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی در سول داکر محیا ہے۔ چنا تھی می آپ پوک ایک در ایک ایک میں دولوں کے لیے در سول دی کے ایک کی ایک ایک ایک ایک کی در سول دی کی در ایک ایک کی در ایک در ایک کی در در کاروں کی کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی در در کی در کاروں کی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در

بم يردون كا عرر بخوالي اور كرون كاعر ويضفوالي ب العارا كام یہ ہے کہ عردہم سے اپی خواہش نفس پوری کرلیں اور ہم اللا کے نیج لادے لادے پری - مروجد وجاعت عارو جاد مرجزي ما مري ين بم ے سفت لے گئے۔ وہ جب جماد عن جاتے ہیں و ہم ان کے محریار ک حاطت كرتى اوران كي يول كوسيمالي بن الوكيا جري مي ال كان كرسات بم كوحمد الله كا؟ الخفرت الإياان كي يد فيع وبلغ تقرير سفة كي بعد محاب كى طرف موجد موسقاور فرمايا: "كياتم فان عدر إدويكي كي مورت كي عمره تقرير سي بي حرب في اي وين كي بابعه سوال كيامو؟ "تمام محابه ركيتهم ف حم كماكرا قراركياك " فين يارسول الله "-اس كويد آخفرت الماليا اساء الله كالله كل طرف عوج بوسة اور فرلمان الساب اسام! جرى عدد كرواور جن عور ول في مم كواينا فما تدويناكر جيجاب ان كوميراب جواب بينجادوك تمارا المجى طرح فاندداري كرنا اليده وبرول كوخوش ر منااوران ك ماتھ سازگاری کرا عردوں کے ان سارے کاموں کے برابرے جو تم نے يان ك ين " \_ حفرت العاء في وسول الله من كل يه بات من كر خوش خوش الله كالشكراد اكرتى موكى دايس جل كس "-

معرت اساوے مرف اپنے زمانے ہی کی خواجن کی تما ہوگی ہیں قرمائی

بلکہ بعض پہلوؤں سے ہمازے زمانے کی خواجن کی بھی چری وری خائندگ

کردی ہے۔ اس ڈمانہ جس آزادی نسوال کی علم پردار خور جس جو کہ کئی

ہیں اس کی ایک بڑی اہم وجہ تو تک ہے کہ وہ فرائش ان کو حضے نظر آتے ہیں

جو قدرت نے ان کے سرڈالے ہیں ادروہ فرائش ان کو معزز و محرم نظر

آتے ہیں جو شردوں ہے متعلق ہیں۔ اس وجہ سے وہ کئی ہیں کہ یہ کیا

ناانسانی ہے کہ ہم خور تیں تو زندگی بحر نے لادے لادے پھری اور چو لیے

ناانسانی ہے کہ ہم خور تیں تو زندگی بحر نے لادے لادے پھری اور چو لیے

ناانسانی ہے کہ ہم خور تیں تو زندگی بحر نے لادے لادے کا دی گھری اور چو لیے

ناانسانی ہے کہ ہم خور تیں اور شرد مکون اور قوموں کی قیموں کے فیسلے

كرع بري الديد مع المرود بروش برميدان على جدو عد كرت كاموق علاج الما كدو وركري (الربعة محيدا كارداده لي ع لا إلى ارداده مدان جگ عی ماد کررا ہاں کا مادو می ساکان کاان وي ايك عام و بول ك خوا ك أو ركم فاد يك بعال من الله و رك قل مرف در ك المدان مل كار جاد كر عادى كالكرواور فرو ك يكولي ورسك والعدل كالكرب ال المروف الكرف ال راه ين لارباب و خاروى على لارباب مكداس كرمان ما الحداك ووبندي على معروف يعادب جي يقترو كوزندك كود مرس كاذول وعرب بكروق كركاس مدان كلت كفارج كياب ادركم كروري كوال فرو تهال ركاع وزات عالد وركاع موازنه كرك اكر و مكاجات لوكون كمه مكاب كه ان دولون جادول ين ے کوئی جی م مزوری ہوا مرمزوری ہے؟ الساف بیے که دونوں مکیاں مزوری ہیں"اس کے خدا کی اگاہوں میں دولوں کا برو اواب می كيال

جو خواجی و حصوات فودوات میں محامیات کی شرکت کی بعض احتیائی تظیروں سے موروں کو تردوں کے ساتھ زندگی کے برشیدیں کام کرنے کے احتدلال کرتے میں وواکر تیک جی ہے کی مقالطے میں جاتا میں قوصرف کی مدیث ان کا مقالطہ دور کے سالے کے کافی ہے۔

وَلَجِهِ مَفْوَقَالُ لِأَحْقَدُ لِلْهِ رَبُّ لِلْفُالَيْنَ 00

# عورت : اقبال کے کلام میں مولاناتید ابوالی علی ندوی کی کتاب " نقوش اقبال " سے مافود

علامہ ا تبال مرحم کے ان نتب اطعار کے بخشید محوی مطاف سے لیہ بات سائے آتی ہے کہ علمہ کے زویک شرعی روے کا ایشام سلمان خاتون کے لئے ازمد مردری ہے اور ای پردے کے احث عورت یکسو او کرائی ملاحتوں کو است مراور فاندان كي تبيرض لكاكر بهركار كراري كريكي بهيد عامم مرورت کے تحت پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ زعر کی گی تمام سرم میون میں حت لے عتی ہے۔ اس تعمن میں فاطمہ (طرابلس کی مجاہدہ) علامہ کے نزویک ایک مثالی كردار ب- نيزان اختمار كے مطالعہ ہے يہ بات مبرين ہو گر سامنے آتی ہے كہ علامد ك وريك مورت كى مقدى وي فيليت وه كي جو مال او والمامتاك مورت ين جلوه كر موتى عداى لي علامه معا فرق اورعا على و ندك على مال عدمام كو مرکزی مقام قرار دیتے ہیں۔

جدید اردوشاعری میں طالبا حالی اور اقبال علی دوا سے شاعریں جن کے ممال غراول می صنفی آلودگی موانیت اور سطیت نمیں ملی الگ اس کے برطاف عورت کے مقام واحرام اوراس کی حشیت عرفی کو سعال کر فیص ان وونوں کا بدا

اقبال عوروں کے لئے وہی طرز حیات پند کرتے تھے عصد واسلام میں پایا جاتا تھا ،جس میں عورتیں مرة جہ برقع کے نہ ہوتے ہوئے بھی شرم وحیا وادرا حساس عفت وعصمت میں آئ ہے کہیں زیادہ آئے تھیں اور شرق بودے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام سر کرمیوں میں صند لیتی تعیں۔

۱۹۱۲ء میں طرابلس کی جنگ میں جب ان کو اس کا ایک نمونہ دیکھنے کو طا<sup>م یع</sup>یٰ ایک عرب لڑکی فاطحہ بنت عبد انٹرنازیوں کو پائی چانتے ہوئے شرید ہو کی قزانہوں نے اس کازور داوران میلیا:

فاطرا تر آبدے اختی مرجم ہے درہ دور میری بھی خاک کا معموم ہے

یہ سعادت جور محرائی تری قست میں تھی خانیان دیں کی سٹائی تری قست میں تھی

یہ جماد اللہ کے دستے میں ہے تی دیر ہے جمارت آخریں حرق شادید کی قدر

یہ کل نمی این گلسٹان فرال معرش تھی الی دیکاری می استہا ہے خاکوش تھی ا استہ محرامی بہت آبو ایمی ہوجوہ بی المی دیکاری می استہا ہے خاکوش تھی ا فاطرا کہ جم الحقی آگر تیرے فرعی ہے فود معرت می استہ بالا بہت میں ہا فاطرا کہ جم الحقی آگر تیرے فرعی ہے دور درہ زعر کی سے بالا بہت میں ہے ا رقس جری فاک کا تنا فیلا انجیز ہے درہ درہ زعر کی ہے تارہ فری ہے ا ہے کوئی بنگار جیری ترب فامرش میں ہی روں ہے ایک قرم گازہ اس آخرش میں ا اسی جرور الن بھر ادر ایسے تمام فی کاروں سے فکایت تھی جو ہورت کے

ام کا فلما استعال کر کے ادب کی اگر کی گاھری اور متعمد یہ کو میڈ مہ بھیاتے ہیں۔

درا بی ایک فلم استعال کرے ادب کی اگر کی گاھری اور متعمد یہ کومیڈ مہ بھیاتے ہیں۔

چھے آدم سے چھپاتے ہیں مثلاث باند کرتے ہیں ددی کو خوابیدہ بدن کو بیدار ہند کے شافر و صورت کر و المبال فالیں آنھاروں کے اصلب پر فرزت بسوار وہ ''و خرالیا گھی'' سے خطاب کرتے ہوئے گئے ہیں کہ مسلمان خاتون کے لئے دلبری اور بناؤ منگار ایک معنی میں کتر ہے گئے اسیں تو اپنی فقعیت 'او نظابی فطرت اور یا کیو گائی سے باطل کی امیدوں بربانی پیمردیا ہائے۔ بیا را در کا کا در دیا ہے۔

بیل آے وظرف این دلین با مسلمان دائی قبید کافری با مسلمان دائی قبید کافری با مسلمان دائی ماری کری با مسلمان مواست کورود کا ایتنام کے ساتھ می معاشرہ اور

زندگی بیں اس طرح رہنا جائے کہ اس کے نیک اثر ات معاشرہ پر مرتب ہوں اور اس کے پڑتو سے حریم کا کتات اس طرح روش رہے جس طرح ذاعیہ اری کی جی مجاب کے باوجو و کا کتات پر بیار رہی ہے۔

همیر عمر مامر به خلب ست کشاش در تمود دیگ آپ ست جمل کانی ز نور حل ساوز که او با صد محل در حلب ست دو دنیای سرگرمیون کی اصل ماؤن کی ذات کو قرار دیستان اور کتے ہیں کہ ان کی ذات ایمین مکتات اور افتلاب انگیز مغمرات کی حال ہے۔ اور جو قویس ماؤن کی قدر دمیں کر تیں ان کا تلام زندگی سنبھل نہیں سکتا۔

جمل را محلی از اصلت ست نماد شل اجمن ممکنات ست آگر این محقد را قب عماند شام کاروبارش بے بہت ست ووا بی صلاحیوں اور کارناموں کوا بی والدہ محترمہ کالمیقی نظرماتے ہیں اور کمتے ہیں کہ آواپ و آخلاق تعلیم گاہوں ہے نہیں ' اور کی گووے حاصل ہوتے

مزا داد این خرد بردر جنونے لگاہ بادر پاک اندرونے در کتب جیٹم و دل موال گرفتن کہ کتب نیست بر سمر و فرسنے در کتب نیست بر سمر و فرسنے در اور ان کے باشی و حال کو ان کی باؤں کا فیش قرار

ویتے ہیں' اور کہتے ہیں کہ ماؤں کی پیٹانیوں پر جو لکھا ہو ؟ ہے وہی قوم کی تقدیر ہوتی ہے۔ ۔

فک آل گے کر واردائش قیاست با بہ بیند کا کا تش چہ چیش آید چہ چیش افلد او را توال دید از جین اقبالی وہ لمت کی خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ لمت کی تقدیم سادی کا کام کریں 'اور لمت کی شام الم کو صح بمارے بدل دیں 'اوروہ اس طرح کہ گھروں جی قرآن کا فیض عام کریں چیسے حضرت فروق تھ کی جمشیرہ نے اپنی قرآن خواتی ہے ال کی تقدیر بدل فیا اورائے کن ولیو کے سوز وسازے ان کول کو کوا و کروا گیا۔

المجان کے برون کور جر فال یہ گرکن کرد کھر جر الما اللی نظر را الحال کہ سوز قرائی ہیں۔ دہ الحال معاشرتی اور عاکلی زیر کی میں ماں کے مرکزی مقام کے قائل میں۔ دہ الحال معاشرتی اور عاکلی زیر کی میں ماں کے مرکزی مقام کے قائل میں۔ دہ الحق اللہ عاشرتی اور میں کا تعام کی مقام کے المان کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں مردوں کو فوقیت ماصل ہے اس کے کہ اس کے در دی کر کر میں میں مورت اور خصوصا ماں کی ایمیت ہے اس کے کہ اس کے در دی کی گی کی داشت و مرت اور دیکے امان کی ایمیت ہے انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی کوروں کی ہوئی ہے۔ ماں مورت اور دیکے امان ہوئی ہے۔ انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی کوروں کی ہوئی ہے۔ ماں مورت کی مدن ہو شاکت اور دیکے امان کو گئی ہے۔ انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی کوروں کی ہے۔ ماں مورت کی مدنب شاکت اور دیکے اور قائل فوٹسل تربیت ایکے کی جدی ہوئی جدی ہوئی ہوئی۔

وہ بیغان کار فا یا کہ کتب کی کرانت می سکمائے کس نے اسامیل کو آداب فرزندی ا

ا قبال کی تظریف مورت کا شرک و اقبال اس کے مال ہونے کی وجہ ہے۔

ہو قویں امومت (می ماوری) کے آداب میں بجالا میں قوان کا ظام مایا ئیدا راور

ہا اس ہو تاہے اور خاند الی امن و سکون ورہم پر ہم ہو جاتا ہے افراد خاند ان

کا باہی اتحاد و احکاد خشم ہو جاتا ہے الجھوٹے برے کی خیر اسٹے جاتی ہے اور بالآخر

اقدار جالیہ اور آخلاقی خواں دم قوار دی ہیں۔ ان کے خیال میں مغرب کا آخلاقی

مران اس کے لئے رو نماہ وا ہے کہ وہال مال کا حرام اور مستی یا گیزی خشم ہو گئے ہے۔

و آزاوی نسوال کی تحریک کے اس لئے حالی نسیں کہ اس کا تھی دو سرے

انداز میں مور قران کی تحریک ہے۔ اس سے ان کی مشکلات آسان میں اور جی و بود

جاتی تا گی تھو وانسانیت کا سب سے بردا فصان ہے ہوگاکے جذید امومت شم ہو جائے

جاتی تا گی موروانسانیت کا سب سے بردا فصان ہے ہوگاکہ جذید امومت شم ہو جائے

کا مان کی مامتا کی دوایت کرور برجائے گی۔ اپنی لئے وہ سمتے ہیں کہ جس طم سے

کا مان کی مامتا کی دوایت کرور برجائے گی۔ اپنی لئے وہ سمتے ہیں کہ جس طم سے

عورت این خصوصیات کو دی ہے اور علم نہیں بلکد موت ہے اور فرقی ترزیب قرموں کوای موت کی وعد دے رہی ہے۔

تندیب فرقی ہے۔ آگر مرگ امومت ہے جعری انبال کے لئے اس کا تمرموت جس علم کی کا فیرسے دن ہوتی ہے نازن کتے بین ای علم کو ارباب نظر موت بیکند رہے دیں ہے اگر مدرسہ دن ہے عشق و فہت کے لئے علم و ہنرموت

علم او بار امومت بر منافت برسر شاخش کے اخر منافت ایس کل از بستان یا تا رست بر داخش از دامان ملت ششه بر اقبال کے خیال میں آزادی نسوال ہویا آزادی رجال بر دونوں کوئی منی نمیں رکھتے بلکہ خرد و زن کا ربلا باہی 'ایٹار اور تعاون ایک دو سرے کے لئے ضروری ہے۔ زندگی کا پر جو ان دونوں کوئی کرا خمانا اور زندگی کو آگے برجمانا ہے۔ ایک دو سرے سے عدم تعاون کے سب زندگی کا کام ادھور ااور اس کی رونق پھکی ہوجائے۔ ایک دو سرے سے عدم تعاون کے سب زندگی کا کام ادھور ااور اس کی رونق پھکی ہوجائے گیا و رہالاً خرید نوٹ انسانی کا نشعیان ہوگا۔

مرد و زن وابست کی دیگر ای کاناس شوق را صورت کر اند
دن گلہ داریء بار حیات فطری او لوچ امراد حیات
آلی با را بھائی خود زند جوہر او خاک را آدم کند
در خمیرش ممکنات زندگی از تب و بایش ثاب زندگی
ارج با از ارجندی بائے او یا جمہ آز محتجندی بائے او
انجال قرباتے ہیں کہ حورت اگر علم وادب کی کوئی پوی خدمت انجام نددے
سے بی صرف اس کی باحثای قابل قدر ہے جس کے طفیل مشاہیر عالم پروان
سے جی اورد نیا کا کوئی انسان نہیں جواس کا منون احسان نہیں۔

دود الله عن بدر كا كلت عن رعك اى كر ماد ب ب دعوى كاموز ودول

مكالت الأفول قد الله سى لين الى تفريط عد فرة شرار الملاطول! آزادى نسوال كى تحريك مد مرودون كارشد جمن طرح كالاوراس كربو برا منائح سائمة آئ اقبال كى تطريب اس كى دمد دار معرفي ترويب ب- معرد فرنگ الله موان مراجع بين

بڑار ہار تھینوں نے اس کو بھیلا تکر یہ سیلہ دن رہا وہیں کا وہیں تصور زن کا دمیں مدوروں تصور زن کا دمیں مدوروں اس کی شراحت یہ ہیں مدوروں اساد کا بے فرقی معاشرت میں عمور کر کرد ساور جھارہ زن عماس دمیں

کولی ہو ہے جیم یورپ نے ہدد ہیں ہیں ہیں ہیں کے ملقہ کوش ا کیا ہی ہے محاضرت کا کمال؟ اقبال پروے کی حایث میں کتے ہیں کہ پروہ طورٹ کے لئے کوئی رکاوٹ نیمن دہ پروے میں رہ کر تمام جائر مرکز میں میں حشہ نے محق ہادر اپ فراکش کی انجام دی کر عتی ہے "کو گا خالق کا کانے کی پروہ ہی کارگاو عالم کو چا رہا ہے۔ اس کی ڈاٹ کو جائے گا تی میں ہے "کیان اس کی مقات کی پرچائیاں ، کروپر پر جسلی موتی ہیں۔ مواقا آئی نے حجب کہا ہے۔

یے قال نے کہ برنے ہے ہوں آغاد اس پر دوری کہ مورت آغ کساویدہ ہے! اقبال مورت کر طاب کرتے ہیں کہ س جمال محال میں کر اور میں جامود

داردد کے خالف کے جواب الل کئے این کہ پردد جمم کا علیہ ہے ، بین اے محودت کی باعد سخت اور نہاں امکایات کے لئے رکاوٹ کیے کا جا مکتا ہے۔ امل سوال یہ نمیں ہے کہ بارس پر ردوہ ویا نہ اور کا کہ بیت کہ محمدت اور جیت ہووات

پر و ب نہ برے ہوں اور انسان کی خودی بیداراور آشکار ہو چکی ہو۔

بر بر بر بر بر بر بر بر بر نے خدایا یہ دنیا جمل تھی دہیں ہے فاوت نشی ہے نہ جات نشی ہے اس بات نشی ہے اس بات نشی ہے بردے بی اولاد آدم کی گئ خودی آشکارا نہیں ہے بردے کی جاہت و آئید بی آقیال نے بعظوت کے موان ہے کہ بردہ کی دجہ ہے جورت کو یکنو ہو کرا پی ملاجتون کو بہت ہی کاموقع ہا ہے نشلوں کی تربیت پر صرف کر نے اور اپنی ذات کے امکانات کو محضے کاموقع ہا ہے نشلوں کی تربیت پر صرف کر نے اور اپنی ذات کے امکانات کو محضے کاموقع ہا ہے نہ ساون کی تربیت پر صرف کر نے داور اپنی ذات کے امکانات کو محضے کاموقع ہا ہے نہ ساون کی تربیت پر صرف کر نے نوابول ہے الگ رہ کر اپنے گھراؤر خاندان کی تھر کا سائل اور اس کی مربی کے سائل اور سائل میں مرات ہے۔ کھر کے ٹرسکون ماحل کے اندر اسے ذور کی کے سائل اور موجوز کی کے سائل اور سے ایک مربی کے سائل اور سے دور سے کی کی تربیت کی تربیت کی تربی کی تربیت کر تربیت کی تربیت کر تربیت کی تربیت کی تربیت کر تربیت کر تربیت کی تربیت کی تربیت کر تربیت کی تربیت کی تربیت کر تربیت کر تربیت کر تربیت کر تربیت کی تربیت کر تربیت کی تربیت کی تربیت کر تر

رسواکیا اس دور کو طوت کی ہوں نے دوش ہے تک انتیاب دل ہے مکدر براکدہ و ایم انتیاب میں کے ایم براکدہ و ایم براکدہ و ایم براکدہ و ایم براکدہ و ایم براکدہ ایم براکدہ و ایم براکدہ ایم براکدہ ایم براکدہ براکدہ ایم براکدہ ایم براکدہ ایم براکدہ ایم براکدہ براکدہ براکدہ برادی براکدہ برائ

خلوت نيس اب در و جوم عل جي ميتر

ایک بوا معاشرتی سوال یہ رہا ہے کہ خرد و زن کے تعلق علی بالادی
(Upper Hand) کے عاصل ہو؟اس کے کہ دنیا کا کوئی ہی تعلق ہوائی ش کوئی
ایک فراق شریک عالب کی حیثیت ضرور رکھتا ہے اور بدائی کا تاتی حقیقت پر بنی
ہے کہ ہرشے اور برافعان آیک دو سرے کا عمال ہو اور برایک ایک و مرے کی
میں کرتا ہے خصوصاً مردو ذن کے تعلقات میں چند چڑون میں خرد کو حورت پر
فعیل کرتا ہے خصوصاً مردو ذن کے تعلقات میں چند چڑون میں خرد کو حورت پر
فعیل کرتا ہے خصوصاً مردو ذن کے تعلقات میں چند چڑون میں خرد کو حورت پر
فعیل کرتا ہے خصوصاً مردو ذن کے تعلقات میں چند چڑون میں خرد کو حورت پر
فعیل کرتا ہے خصوصاً مردو ذن کے تعلقات میں چند چڑون میں اور معنی افران کی منا پر قبین باکمہ
خود عورت کے حیاتیا تی معلویا تی فرق اور فعرت کے لحاظ کے منافقہ اس کے حقوق و

ممالی کی دخان ایک چین نظر به به تکرانی ادر "و این "ایی چیز نسین بو خرد ادر مورت دونوں کے میرد کروی جاتی یا مورت کودے دی جاتی اقبال نے مغرب کی نام جماد" آزادی نسوال "کی پروائے بغیر مورث کے بارے میں اسلای تعلیمات کی نے دورو کالت کی اور مورث کی جاتات کے موان سے کہا ۔

اک دُنده هیفت مرے بیٹی ب مسئون کا بھا گاہ جس کار کول یہ ہو مردا من برده نہ آملیم کی ہو کہ مرائی آسوائیت دن کا عمبیل ہے فقا عرد جس قرم ہے اس درد هیفت کوند بال اس قرم کا خورشد بہت جلا ہوا درد یہ لغم در بیٹیفت مدیث شریف (الن بفلن فق والوا علیه مایش آقا) کی تر عمانی ہے۔ انہوں نے ای دو بری نظم میں فریا ہے۔

جوہر غرارہ میاں ہوتا ہے ہے بہتر فیر کے افسیل ہے جوہر مورت کی افراد راز ہے اس کے تب فم کا یک کلتہ شول کے انتھیں لڈے گلیل سے ہاس کا دعود کھلتے جاتے ہیں ای آگ سے اسرار حیات کرم ای آگ ہے ہے معرکہ بود و تبود بین میں ملکو کی تسویل مناک ہے ہیں میں میس میس می مورد حکل کی کشود اقبال اپنے کا ام میں آنمیدول الجا کے وہ باتد ارشادوات می لائے ہیں جن میں کماکیا ہے کہ:

(( حُتِبَ إِلَى مِنْ دُلِتَاكُمْ اللَّالِيْبُ وَاللِّسَاءُ وَجُعِلَتُ فَوَةً عَنِينَ فِي الصَّلْوَقِي)

المنظم و الملكي في وال على خواليو الا مراكور على بيند كو الى الله يهي الدو جرى المحمول كالمحمول كالمح

اقبال نے ای مدیث کا بھی جالد دیا ہے کہ "جنب اول کے قد مول سے
ہ "-انبول نے امومت کو رحمت کیا ہے اورائے نوت سے تشہید دی ہے۔
مال کی شفت کو دوی فیرکی شفت کے ترب کتے ہیں اس لئے کمان سے بھی اقوام
کی بیرت سازی اورائی اورائی لمت دور دی آئی ہے دے

مافظ جعيت فحر الامم آن کے می مصنانِ وم جوبر مدق و معا از اتمات ميرت فرزند با از أقملت ذكر او قرمود يا خيب و مناوة آنکه نازو بر وجودش کائلت زر پائے افغات آر جال گفت آل متعود حرف کن فکال زانکه او را با نبوت نبست است نیک اگر بنی امومت رحمت است سیرت اقوام را صورت کر است شفقت او شفقت تغير است از امومت بخت از النمير با در علم سملة أو تقدير ما وانظِ سمائيً لمَّت وألى آب بنهِ کل جعیت نوکی بوشیار از دست مرد روزگار کیر فرزندان خود را در کنار اخیریں پی بناوینا ضروری ہے کہ اقبال حضرت فالممہ زہرا ہی تا کو ملت اسلامیہ کی ماؤں کے لئے مثانی خاتون مجھتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی اجاع کی تاکید کرتے ہیں که وه کس طرح چکی پینیتے ہوئے بھی قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور کھریلو کاموں میں مظیر و تک اٹھانے پر صرفر ماتی تھیں۔ اقبال کے خیال میں سیرے کی اس پھٹلی سے حفرات حنين جهوان كي آفوش الطي-

مزرع تتلیم را عاصل بتول " لدرال را اسوة کال بتول " آن ادب پردردة مبر و رشا آسیا کردال و لب قرآل سرا فطرت تو جذب با دارد بلند چیم بوش از اسوة زبرا " بلند تا حینے " شاخ تو باد آورد موسم پیشین به گلزار آوردا

وہ مسلمان خاتون کو وصیت کرتے ہیں کہ ۔ اگر چدے ز ورویشے پذیری ہزار اُسّت بیرو تو نمیری

يتوك" باش و ينال هو ادين عمر ك در آنوش هيك " محيما!

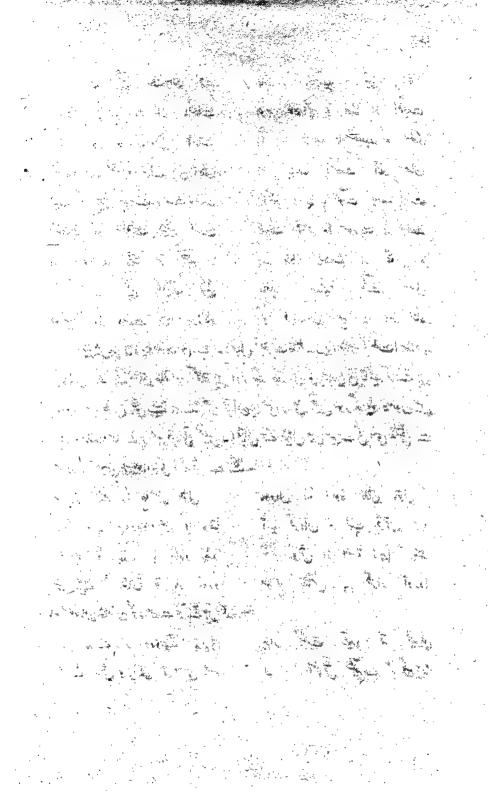

#### باكستاني خواتين كايك مقبول اوركثيرالاشاعت مامتام

### میں شائع شدہ ڈاکٹر انسوار احمد کانٹرونو



اداكل ١٨٠ عن واكر احراراح صاحب كواصلاك ميذ على الصوى المراس المتان الك اجلان شعته فالتدعابل كراي على فطاب كود محدودي كل حي اجاس شكر الماس باليوى اليثن كمدروناب واكزين الزاواكوماعب كورية فلقك والحجارة الما المواد الكارات مادب كافيال فاكره إن اليون اليون كم منه ين دول ك الناسية المطلود كي - يكن اس ے رکھی دار ایاد "اگل " کا کی کر براور ایک اور خلان اعلم ایل اور اوالک بر راد کلاک بدال اعداد کاابدام ب- اعلال کے موقع رواکرمان کودر والا الل ایک باب = اعدد ك فراكل ، معين رقد ما وها جن احتى واعداده في قوار اس ك ك اس طورے فرری اساوٹ او جائے گی۔ بسرمال مال کے منظو اولی بیسان سے ابد واكزمباهب كوون عصيروا فديالل موجوكيافنا بمباس تك كداماك مزراه مثل واكثر مادب رامي يحقق كيدمادب فالمعد فحين اليراعادي اساعلا كالركياداس واكر ماحب فرا إلى اللار رواكه بن في فاتين كم عن جروب والرواه مي دا - مراج اک احیل دوداف باد الا فال دواک رج عاصل کرے دیکما جانے کر کیا مک جماب دیا کیاہے .... گلساس برجرت می ہو گی کہ سا کیل دالوں نے بر کیا گیا کہ اعزوز جولائی كاشاعت بن يعب ما المن من خرك دين دي بيدي مطوم واكرافتون و يافى به بدريد رجود وسف اوسال كردية في لين عالبا حكد وأكست كاركول كو يك ضرورت سے زیادہ ہی ہد آ مے \_\_ بسرمال انہوں نے دوبارہ برجہ مانیت کیاتی اعروب سائے آیا ہے 8ر کی میان کی دلی کے شائع کیابار اب ( الله الرحال)

ول موہ لینے والا معود کن اعداد عال القلاس آب جرو والمق منداند و الدی شائل مدواری اور
آبد آبد آبد آدی سے معلی موالے کی صلاحت \_\_\_ بی وہ ادصاف جو اور کی دی کرام"الدی "کو
دیکھے ہوئے میرے ساتھ فا کھوں او گوں نے صوس کے ہوں گے۔
پاکستان بھری عالم دین معترف کا کوارہ ہے اور ہم ہے حساب علاہ کرام کے ذریعے آفاق علم
حاصل کرتے ہیں کی انداؤہ ان کی افزادت اور آوادی کمن کرج کے ساتھ کس جو نے کھے سے حاصل کرتے ہیں کی انداؤہ ان کی افزادت اور آوادی کمن کرج کے ساتھ کس جو جھے سے

ا دو مراثر کیا وہ جہ تقوی ۔ جس کی مثل فی نانہ مشکل ہی ہے لیے کی ہے۔ بیٹن نے سوچا اس معلی ہے۔ بیٹن نے سوچا اس معلی ہے۔ فیصل کے تقویل کے معرب میں مثل کے دور بی اوسانی بیٹی ہے اور کی معرب بیکھیل ہے کہ ایل جی دور بی جدو سوسل جی سر کر ان محلی ہیں ۔ اوران محلی ہیں ہو اور محلی ہی معرب ہیں ہیں ہو گار محلی ہیں ہو گار ہی ہو گار محلی ہیں ہو گار ہی ہوں کی قائد کی نظروں میں محرب ہو تا ہے۔ اللہ تعالی اللی گار ہو گار ہی ہو گار ہی ہو گار ہو گ

ایک کوالیفائید الدویشک واکر کااس قدر تقوی کالیند او تا میرے کے والی د صرف جرت کا باحث تمایک معرت کالی \_\_ کد خطاعة ایندی کا کال آنیان کس قدر مشکل اجرب-

وقت بالاورب القاندل على بن - رام دوان تبدل مو گفت و بن الاست الم المادد را دون الدون الم الدون الم الدون المول ال

محرم واکوا مراد اور موزوں کو قرابا عمر دول کو جی اعرد و میں دہیں۔ جیب ماج س کن اور حوصلہ حمل مود تھل محی اورش نے اس مور تھل کوائی آر دوجی و حالے کاتیہ کرایا تھا۔ دریہ آگیل ہے محتقل کے ایک فویل مرحلے ہے کرد کے تھے تھا تھی کے خالقی آس چھانے کو قبول

كراع كالجعل كرليار

ایک تقریب میں بلور خاص گرگے کرنے کرنے کے بیش خاند خابل میں میجانو ہے ۔ موجود تھی۔ میں اپنی کو تابع ہے کہ کی فرر ضائع میں کرنا چاہتی تھی۔ معلوم ہواکہ بعد کیا دستور بسمخرم واکٹرا حرارا حمد صاحب قبلہ کی تحریف آور کی حق تھے۔۔

مت من على مدين المدين من المد خذان من الم على المدين مسية إلى الدارة الركين كالمن مسية إلى بادرة الركين كالمدين كالمدمت عن التراث

#### الله الله الرطان الرطاع

مخرمه (اکونامب کل المام میکم درمند الادر کان عربی عجابی نظر مثالی ایک

عل فواتی کے دخلے ایند اللی ای فرات سے آپ کاوٹرد اینا جاتی ہوں۔ رسال اگری از بالام دیشت ہے "اہم دی صافل پر التائی منتوع اے کا امهادی

حعرت میر مسلی بالیائے پال عواقی دی ہے سلط میں رامبری کی جنوبیں ماخر خدمت مواکن جین فود محاری نہ باتی جین - قوم کی لاکوں بڑیاں آپ سے علم کی رکوں سے مسلیق مواج الی این سے کیا آپ ایس بادیس کردیں ہے؟

عرب 6 في البيل

مما کنده ما بیناند او این اکرایی واکٹراسراز احدے میراها اسٹیج دی کول آباد ان کے لیون پر ایک زنور می مشکر ایٹ ریک کی ۔۔۔اور بین آمید وقع کے درمیان فیکو لے کھائی تعقی کی اندر ان کی طرف دیکھتی ہیں۔ پروگر ام سے اعلام کے احدوب انہوں نے جبری طرف قزیہ فرمائی قرش نے مرحوب او تے اور تا اور اینا ارمانیان کیا۔

میں نے ایس اے خان اور واکوسید میں افتری طرف دیکھا۔ واکو میں افتر نے بروت میری اخلاق دو کرتے موسے کما

"م وى آئى في الأس جلتي بس- آب ويس الفروي كسلا-"

واکر صاحب کی مقدس منسب کی جودهاک دل پر بیشہ یکی حتی اس نے اب احتوی هل اختیار ارای حق-

رات مرائی شن از ری حی - دا محرصاند بری سن بری مرادر بری شاهد نظارت برا من می می است می سے نظر آ دے ہے - آیم ان کی روش آلکوں کی طرف و کی کرانسان مور ہوت اخر میں رو سکا

میں اعروبو ماصل ہونے کی سرت اور طمالیت ہے کو نفیاتی طور پر متاثر و مرجوب ہو کر سوال ارب نے گئی۔

"آپ موجوده دورش فلا اسلام کے منصوب اور اس میں در آبدے مطمئن ہیں؟" "قطبانشن الاوه افتراف کے مطابع بیں باک ادر تمل طور پر راست کو ہے۔ وی سے کا ایک میں مسلم

"كول \_ كول وج "كوناك"

المعللة العلام كي رقارات فلاوية معم أور خلوط اس قدر موجوم بين كه ألر واللي اس في يركلت

"كيا أب الخفيل عرون كوكمل طوري يك المعتفظ كنا واستع؟"

والمارك في كالعرب المارة وقت كارتال دارج كالعر محتاهم

اسلام کے اجاع ہے مشروط رکھناہو گاہ ہے۔

"واکنزمانی ایساد قات اوگ آپ کواندایند قرارویت دین کیا آپ واختایند دین "" " درامل محصیه اندازه می در قباله کوک محصا تنایند محققه مین محققه برین محمل نمین که دو کس اندازی محصرا تنایند قراد دینته مین بسید ایک مرتبه کمافها که مین خود کو Fundamentaliet

"وراصل اسلام کافلای صری دیری کادامد مقعد ہے۔ اس کے بیدو بعد ایم ترین عفر ہے۔ جدو بعد ایم ترین عفر ہے۔ جدو بعد کے در لیے بی اور کا اس کے بعد والی کے الموہ کرنا ہو گا۔ اس کے بعد اللہ اللہ اللہ والی کے الموہ کرنا ہو گا۔ اس کے بعد کوئی آمرانس کے بید کوئی آمرانس کے بید کوئی آمرانس کے بیدا کہ در است القلاب میں احتیادوں والا پر اکست نہیں اور کے بیدا میں احتیادوں والا جائے تھی اسلام کی بغذ کردوں۔ واقع کی بیدا کی بیم القلابی عمل ہے در کردوں کے جمال میں تنویز اور اسلام کافلا ہمل میں میں اسلام کافلا میں میں اللہ میں اللہ

اور کیا کادجہ کر بھم اور اسلام کے فلاے دایے اوال کردے بیل اگر معلی کے محصور عمل اور می الی دول پر است افغ کیا ماسک اسس نے سوال کیا۔

"بان \_\_\_ " مخترساجواب قال

کانی مرصب داکر صاحب کے خواقعی کے سلطین موقف ر جرس المین وہی تھیں۔ اگر چہ داکر صاحب نے اپنے کی اظروع میں کما تھا کہ میں کی قائد ہے کہ لئے تیس مال ساتھ مان کی ذات م فضیت تعاند نی سے ایکر الفاقات کے کا کہ نیاموشوع کی گیا خواد مطلب کے بھی مورج کا بھی ان موضوعات کے موضوع پر تحقی کے کے معلومات در کار جس الذائیں۔ ویا جمال

"دیل لحاظ ہے خواتین کی تربت کن خطوط پر ہوئی چاہئے کہ مورت احسائی جی ہلی اور محروی کے بغیراحکو کے ساتھ معاشرے کا ایک فعال حصر مقرر ہو جائے؟ اور پھریہ بھی کہ افاتاہے کہ مورت جس مقید سے درمیان بل کردان ہو تی ہے "دم آخر تک ای پر سختی ہے قائم ان تی ہے اس سلسلے میں مورت سے تملی کی انداء کے اسٹی بحث فراسیک "

" تبلغ کے بارے میں مرواد و فورٹ کیسال ہیں۔ لینی جب بھی کی معاقب سے کسی میان است میں کہ بھی خیال کے تحت تبلغ کی ایندا اور تحق اللہ اور حرووں پر کیسان اندازی میں ایندازی کی ایندازی کی ایندازی کی ایندازی کی مراوات مانا اندازی میں است قول کیا جاتا ہے۔ لیکن مورت کو بھڑی تریت اور بھڑی کی اندازی کی مراوات مانا کا اینداز میں سے بالدائر وار مرووں کا چاہئیں کی تک اللہ اس کی کوویل بلق ہے لیکن افتال کی ایندازی سے بالدائر وار مرووں کا

بو ناسبت التجهيد وهود فلانان كي كما ايميت كالبين بأساني من كريك كو نكو كو خاولان اي اي بيكوال را ايم اور مفقوط شوان كي كيفيت ركع بن البشد جمل عكر فليم الأصل بيد فرق بي محتابول كر الله تعالى فرواد و حدث كي بسياني اود فليا في سائد الشيئ في كافيم ورويت سد تعل جوافي فرايم اونا كود عد عن واي او داخل او داخل وعد شكر ما فروالي في با ورويت سد تعل جوافي فرايم اونا والكن سائل في مركز را والكن والمحافظة والافتان كريت ها في باد كارون سكور في الموان بموان مها يجنون كومفلن تركز وكون بالمحافظة والافتان كريت بيا المحافظة والمدى المرون

"Ted" Lating for placement from the Vol"

" درین دخدرنان کے شیعیش کی خواتین کافل او مکلب؟" " می بال "ب شک \_ کو که خواتین کے لئے علیمہ شعبہ تعلیم کائم کرنا از عد مروری ہے تاکہ پر دے کی عظیمتوں کے ساتھ علم مثال معراج کیاں ہے خواتین ٹی تنفل اواجات ہے"

"كا ورت اللق كي حيث ع تروع بعر كام كر كل ع الديد المرى لعل كر مون

مورون کواستاد مقرد کیاجا سکتے؟"

"کی بازال کے معدن آلوکیل Tender Age میں ان پشتوں کی طرف د فرت رکھے ہیں۔
اس جذباتی کیفیت کے ہیں پر انکری لیول تک جمل ہے بچان بود کو تی ہے دورش ہوں ۔
خواتم ن اسات وائی محیوں سے لیور طرق محل ہے بھوری میں کر آند کر سکتی ہیں۔ اس لیول کے جدالا کوئ
کے لئے تم داور لوکیل کے لیے حرف فواتم ن اسلام سے محمول کا تنظی کو ما کا کر یود جا کے ۔ اس طرح دین کی اور کی کے معاون کردار مجی حاصل ہو سکتا ہے ہے"

"المان حول المدينة على وكرف كريد في تعن كولود و فعال كروا و بالمانسانية في ""
"موجود و و المجال كلور ب في الأنساني كاناب نواده ب في و و المجال و المحال و و ال

A LANGE

''لین کلہ در محلہ کائن ایڈسٹرزے خام مال گھروں میں پنچایا جائے 'جہاں عور تھی کام کرتی اور شام کو فور کی اور شام کی اور شام کو فور کی اور تھی کام کریں اور حور تھی تھی کام کیس حقواتین کی جسائی سافت اور جی معروفیات کے کھانا سے انکان کی جسائی سافت اور جی معروفیات کے کھانا سے انکان ہے جسر دچائیت بہند قیادت تمیں جائے ہیں تھی تھی تھی تھی ہو گھ ہر حالت تھی دین کی ایری کرتا ہے ' کھی تھی تھی تھی تھی ہو کہ ہر حالت تھی دین کیا بری کرتا ہے ' کھی تھی تھی جسان چیزوں کو عزف اس کے ساتھ چانا ہے تو یہ ساوے کام بحسن و خوبی انجام یا شکیس کے۔ لیکن جب ان چیزوں کو عزف خاہری نگا ہی گا ہی تھی تھی تھی تھی جب ان چیزوں کو عزف خاہری نگا ہیں گا ہی تھی تھی تھی جب ان چیزوں کو عزف خاہری نگا ہیں جب ان چیزوں کو عزف خاہری نگا ہیں۔ "

ڈاکٹرصاحب نے مزید کو اسلام کے معاشرتی نظام میں مورت کا اصل بقام ای کاگر اور تسلول کی رورش ویرداخت ہے۔ علم حالات میں ایک مورت اول تا آخر ایک خاند دار مزت آب ہوی ا مل بمن اور پنی ہے ۔۔۔ تاہم اوقت ضرورت اے زندگی کی ہر جد میں مسابقت کاحق حاصل ہے محر

"صحافی اور وانشور حضرات مجتس میں ہیں کہ آپ حورت کو کس طرح دیکھے پریقین رکھتے ہیں؟ کیا کمی آپ نے ان ہے دریافت کیاکہ ووائی خواتین کو کس طریقے پر دکھتے ہیں؟"

"میراان حضرات سے براوراست می رابط تمیں رہا۔ روزنامہ "جگ بیس ارشاداحر حمل کام
کرتے ہیں۔ وہ میرے ہاں آئے قبل بیر تمیں سمجا کہ وہ میرے ہاں انٹرولو کی فرض ہے آئے ہیں۔ وہ
ہمارے پرانے جل جماعتوں ہی ہے ہیں۔ جب انہوں نے بھے ہوت انگافو میں سمجا کہ برانی ملا گات
کی تجدید کے لئے یا پھرائی ہی کمی ملا قات کے لئے آئے ہیں۔ آئی مجھے اعتراف ہے کہ وہ محلق کی
حثیت ہے بھے ہا تا روبو نے کھے بچھ موالات آخر میں مرحت ہے بعد دیگرے ہوگئے۔ اس
میں بعض یا تمی خالص تعیور نگل طرز کی تعیی بھیے: آئی آپ کے ہاتھ میں طاقت آجائے تو آپ کیا
میں بعض یا تمی خالص تعیور نگل طرز کی تعیی بھیے: آئی آپ کے ہاتھ میں طاقت آجائے تو آپ کیا
کریں کے جو میں نے ادارہ بیرا موال مجھے اس
بھے رہا ہوں 'وس میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ پنیوں بل جائے تو اور کیا جائے جی کہ بھی سے بسر مال مجھے اس
بات کا اندازہ نمیں کو ظر میرا محافیوں سے زیادہ تعلق نہیں کہ وہ کیا ہوجتے ہیں 'ان کے کمریا وطالات

"ایک کیرالاشاعت روزنامد می عورت کے مقام کے عوان سے مجو مضایان شائع ہو بیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت محرفاروق نے فرمایا: "عورت جو سکے اس کے خلاف کرو-اس میں بدی پر کت ہے۔ "جب کہ ہمارے می کریم مالی اگر عورت کے بارے میں ایک رائے رکھے تو بی بی عائد مدونت سے مشاورت کا بیمان الی نہ رہنا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟"

«میرے علم میں اسی کوئی ہے تعیں۔ ہوسکتاہ کد اسی بات ہو بھی ۔۔۔۔ اور جو تک مید مضامین میرے مطالعے سے تعین گزرے محداجی اس سلیلے میں پچھ کمٹامناسب تعین سمجھتا۔ " ار اور المستان معرات خواتین کے لہاں کی بارے میں خاصے منظر بالے بات ہیں اور بہا ور سے بھی ہے۔ تاہم آپ کے بھی مرووں کی بہت بتلوش کو دیکھا ہے دی اگرت ہو تی اور المیانوں پر پائی اور کی بیں۔ کی اور رسمی دور جدید کی قوام جھی و سمی ہیں۔

المرمان في يراموال وهل المنظاد الملا المتراحى برودامناك برلادم يع أكد معاشرها كيزه مطيت كار فراز وكا تنظي أب لابات مح ہد مارلیان عزو کالی ہوایا ہے۔ فرو کے مزل مدیک کاورے کے ارتفاق کے بی تک ب ليان ورت ك في موات جرك كي كليه القداد راوس كا علده تمام المضاء كان فيده ركمناشرما فرض ہے۔ عردادر عورت على نعبياتى اعتبارے أيك فرق سے جسمانى فاقات عورت كے الع عرد من كشش بادو مروع الع مورت عن يالي نسيال فرن يب كر مروق يرب اوراقدام اور فعالمت على أوول راس على الكريدية الموصل بي ورت على أعساقي فور ركريز ب اخطري گريز جناور ي اس كي نسوانيت كامل زيور ي الذا مورت مردي طرف موجه مو ت كياوجود فطرى طورير القدام جمول على اتى شديد فيس يعتاك تردب-اس التباري عوران كاتردول كور يكتا انا اشتقال الكيز النين بي يكاكد مردول كالوراق أور يكنك ورث مويالي والمين فالد مردمي يروه كرد و كلياد يالياب جم كالمرحد مياهان وادوايا بالكن فرد على الادياري مين \_ طاعرو الرواح كاورت في المنظمة عن الديم المراح المراح الماواب و لمك بداران يد ليل مي بن بن بالام عن مين من الم ورت كايراجم سرب الماع جرا كالدرائ الع كم على العالى الدي معلى المعالى الدوسة العلى عدد عاص طور پر مجر محلیان من شارش کاستعال میرای بالیان شریفت مراسر مااف ب- فرد کو السيدادرادر مي على حم كري سيدور ماهردياد را حداث

"ذوب معاشرے میں کیاکردارداکرتاہے؟" "آپ کا عروہ بور فع فیس بوالا "واکرمانے لے بہتو یوا

"ریکھے محترم واکو معاجب! موال کرنے میں تعدیدے کہ قارعی آپ کے علم کے ایک ایک لفظ کو و معاصف کے معافقہ من لیں "محد لیں اور قدیق ہوتو عمل مجی کریں "اس کے محتاتی معاقب۔" وہ شخفت سے دیائے۔

ومعاشرے میں فرہبوی کراواواکرتاہ جوایک فروکی ذری میں سفرہ باطاق کی بنیاد فراہم کرتاہ۔ اس سے بوقی اور کیلات ہوگی کہ معاشرہ فسن خوان کی بریت سے مترف اور صرف دین کی وجہ سے پاک ہو گا۔ ایک انسان دو مرے اثبان کا چی ٹاس کے فلٹ کرنے سے پہلے اواکروے گا۔ یہ ایک بہت مقیم تربیت کی ہات ہے کہ حقوق کی اوا تکی میں مجلت کا تقدر ہی تو اور کے اعلیٰ ترین تصور کی منائت ہوگا ۔۔۔ اور یہ مطالب مرف وین کا حیادی ورے سکتا ہے۔ ترب معاشرے میں رہے والوں

وجمادك إرب من قراسيد؟"

"جماد کے تین سے ہیں۔ ایک اپ قس حوال کی بریت کے خلاف جماد یعی اپ فس کو مکذ حد تک برائیوں سے پاک کرنے کا مرحلہ۔ جب تک انسان خود شرا برائی اور حرام خوری سے نہ ہے گا، وہ کوئی جمادت کرنے گا۔ یہ وہ Most Fundamental جماد ہے جمال انسان ای 0 شب آگاہ ہو کے ہوئے شرف اُدمیت کے جمول کے لئے جوالی محرکات کو گاہ کر کا ہوائٹس جوال کو کمل طور پر ذرر کرنے کالی ہوجاتا ہے۔

دو مراجه او به مناشرے میں توجهت یاباطل تکریات متعدد مدور متعدد مکاتب تکریش اصلاح حال واحوال متعدیب و تدن اور فیلفت کی ترویج میں فائقس کو فیلم کرنامینی اسلامی معاشرے کو جین اسلام کے مطابق رواج دینے کے لئے ہر فرد کا افرادی جداد ایک اجہامی کیفیت کے ساتھ ایک اعلیٰ ترین ہے مثال قوم کی صورت میں وجودیا تاہے۔

تیراجاددہ ہے جوان اقوام کے ساتھ ہے جنوں نے اس تھیم الرشت تھو بیکو فاک میں الماکر اپنے معالمہ کی برتری اور اپنے افترار کے در لیے لوج آور کو آبنا الی بنانے کی کوشش کی ایسی کی کامل کے ساتھ متعالمیہ بیا فری تھے ہے جس میں جان کی بازی بھی تی ہے''۔

" علاء کی سطے صرف تقریب ی جمادیں۔ ایسے علی عالموں ہے ہم کن تاریخی قوطت کی امید دکھ سکتے ہیں؟ "میں نے ایک محرے محرے لیے امید دکھ سکتے ہیں؟ "میں نے ایک مجرے محرے لیے میں جانب دیا :

" جمیں دو سروں نے بہت ہی امیدی وابت نہیں رکھنا چاہیں بلک خود بدھ کر عمل کرنا چاہئے۔ وہ جو بھی کر در جا ہے ہوں ا جو بھی کر رہے ہیں اور علی تعب ہے۔ ایسے احول بی بہت یکھ حاصل ہو تا ہم وہا ہر علی ہے۔ تاہم ایک رمتی شرر فطائی اس خس و خاشاک بین رو گئی ہے۔ اس جی علاء کا بہت پر احداث ہوں ہے۔ اس جی علاء کا بہت پر سب کیا ہے؟ محاشرہ میں اور کھی ہوئی ہیں اوا جی ہیں اور کہ ہوں کہ ہم سب لوگ ہے ہیں کہ مارا اس کا بھیت صد ہے ہے۔ پارٹی ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہے ہیں کو تابی کا اللہ تعالی کا کو تابی کا اللہ تعالی کا کو تابی کا اللہ تعالی کا کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کو تابی کی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کا اللہ تعالی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو تابی کی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کا اللہ تو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو تابی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کی کو تابی کو ے سامنے دی جواب دیں کے اور اسلام ہیں ہے کام مرف علاء کا تعلی بلکہ ہر مسلمان کافر ص ہے۔" "منچ کر بہترین اسلای کرتے گئے رد علیا جائے میں من اسلامی تربیت دی جائے اور بہترین مخصیت کے ساتھ چی کیاجائے اور ہر کھر جی کی جذب پروان چھے تو کوئی جرت انگیزیات جیں کہ موجودہ مثالثت کاوور ہے اور اسلام جلد اور جلد اپنی آنام افاویت کے ساتھ باقتہ ہوجائے۔" میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنی رائے کا فلمار کیا تو وہ اور کے :

" ي إن إم المنظن كمانك كه جماد كايتد الوّخود المان كمائي للس تعاول -"

"اواكرسات الماسود عارى مل الملط عن كيام يورى عرج اسلام و كاريدين؟"

"دراصل میں اس قلام کو بنو واسلای میں کرسکا ہوں ہوکہ نافذ کیا گیاہے۔"واکٹرا سرا را جے نے بواب دیا۔" جمل تک ہماری معلومات حاصل کرنے کی بات ہے قواس بارے میں یکی معلوم ہواہے کہ حکومت " بلامود پریکاری" کاسار اروپ مرف اجناس کی قرید اری پر شرف کر رہی ہے۔اس میں ادرکر سنٹم بھی استعمال ہو رہاہے۔ ماہم ایک بیات میں کمر ملکا ہوں کے بیر قلام آئی مورج کے اقتمارے سودی

"اكراس كومعلوم موجائة ؟" فاكفومين اخترف سوال كيا-

''تروہ گنگار ہو تک ''کا کٹرا سرارا جر کے محمر آبرائپ دیا۔ ''جو اوگ بیٹکٹک نظام ش اپنے فرائض بلاز مین کی حقیقہ ہے انجام دیے ہیں 'ان کے مشاہرون

كباريش متعاورات الحالى جاتى - إلى كالسي الم

" وقر سودی تھا ہے آب کو است ہوئے" ہوئے وہ ملا ہے۔ "واکر صاحب ہوئے" ہیلے وہ ملا سوقی صد سود ہر تھا۔ تب ہمی لوگ وار در در افٹ ہر برگ وار در در افٹ ہر بر سے ایس کا در اور در در افٹ ہر بر سے اس کی برت کی برت کے بار میں اور در در افٹ ہر برت کی برت کی

ندرہے گی اور پھرجب ہماری تجارت کا رابطہ سودی معیشت پر چلنے والے عمالک سے دہے گالولات اسود آہستہ آوستہ جاری رکوں میں کروش کنال ہوجائے گا۔ آخر کمیونسٹ ممالک بھی تو ہیں جمال سودی نظام نہیں تو دہل سے بھی تو تجارت ہوتی ہے۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے پر اسلای تضور اپنالیا جبر جارا نظام اس سے عاری ہے۔"

" كواينارك ش تايي؟"

"حسار امثرتى بجاب بواب برمان يس ب وين ميرى بيدائش الماد من بوي - "عجيب تقدس اور ماوی ے انہوں نے کملہ "علاوش ویں سے میزک کیا۔ تقلیم سے بعد چرت کرے ہم مغربی بخلب يعنى اكتانى بخب بيس أمحق لاهور من تعليم حاصل ك عدم المراد كالمام الور تمنث كالح لامور ے ابق ایس ی کی-ایم بی ایس کے لئے تک ایدورو میڈیکل کالج لاہور کو معن کیااور وہاں ہے ١٩٥٠ء عي فارخ التحييل موا- إلى اسكول لا تفسية ودران عي مير مسلم الثوا تنس فيدريش كالمير تھا۔ دین سے غیر معمولی رفیت فطرت النب تھی۔ یکی وجہ تھی کہ بس سرائر م کار من تھا۔ اپنے ضلع ک آر کنائزیشن کاجزل سیکرٹری شا۔ کالج لا تف میں میرار اللہ فرری طور پر جاعت اسلامی کی جمعیت طلبہ ے موا۔ میری تعلی زعری کے سات سال جعیت طلب کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد میں نے جاعت اسلامی کی رکنیت احتیار کر لی- تقریباؤهانی بال تک میں جاحت کاو کن ریا- ۱۹۵۹ ومیں میں نے اپنا ایک عضون لکماجس میں مجھے جماعت کی الیسی کے ساتھ اختلاف خداس کی دوجو بات عملی اور انتخابی ساست میں جماعت کی فیرمعلولی معروفیات حمی جس کی دجہ سے میرے خیال میں بنیادی کام میں ر كاوث بيدا مو رى حتى-مولانامودودى صاحب كاخيال به حماكد ال ياليسي بين لوكى ترميم فيس مونى ماسيف اس وقت جماعت من يدب بعاري اور سجد داراوك شال في المثلا موانا اصلاي ساحب انہام کارمیم لوگ جامت سے ملیورہ ہو سے جامت سے علیدی تھی الحریک سے علیدی بركزند حى- ميرى عراس وقت ميكي برس متى- عن جوان تمااود انظار عن هاك يدرك لوك شايد سطيم كى فنكل افتيار كرس لوان كم ساخر ام محى منولوں كارخت سنمائد هيں۔ ليكن بحد اسباب كي ينار اس ميں خاطرخواد كامياني حاصل نه وسكي و عمر١٩١٧ و كابتداء عن حب من سينتس برس كاتمااور وصل مضوط اور بات ہو سکے تع میں ف تسر كراياك محص خود كام كرنا جائے جنا ي اي الدوار والدور شفت ہوا \_\_ كو لك بن ايم في الس كرك سابيوال الياتها، جال ميرے والدين تھے لا بور عمل بوكر یں نے اپنا کام شروع کردیا۔ ایس نے قرآن مجدے درس کے ذریعے بنیادی باغی مثلاً دین اور دین فراکش کے تشور ریم کیا۔ تقریبانی برس تک تن تماکی عظیم کے بغیرا 17 ملوم کے ساتھ کام کر؟ رب میں نے اصلامی ساجب کے ساتھ "میاق" جاری کیا جو صرب این اشاعی ادارے "دارالاشاعت اسلامية " مع شاق مو تا قابو بعد من بند بوكيا قام ميري عما أو شفي حيس كه "ميال". ودباره جاري بوا- ٧٤ الويس في في المجمن خدام القرآن" قائم كي - عن اس كالقي اور تاحيات مدر 

وُاكْرُ صاحب خاموش موت تومس نے كما: الله الماريد ومطن كام كياموكا؟" "فی بال میں تعلق بعث وصلے اور فلک اسامیدوں کے ساتھ اس منتج منتقود کی قامل منصوبور ر عل ور آند كے فيار بوناج الـ" "أب ايمني الس كيور كنوم مريض كا" "وبابريك المركري "اعلامت شريريكل مؤكدي ب-" "اسلام واكثرى اور نسيات بن كولى مطالقت؟" "ادی طور رانسان کابسمالی عام قایت دید داور حکم ب بس من مرازی منام دل کاب جبكه لفسال طود يرجد بالكيليات كاس عطه ولل يهد حب حب يد لفسال اورجد بالكي كيات جم يرمادى اور على بن ويعل بتعالى كوجم رق بن- ين وعرين المطراري لفيات والعلت ي بتات وفيزوادران والى Abnormalities كم أثرات النان ك ظام ير الرائداد بوت بي-ان المسالى يغيات واحدال من ركع ك المدينية المولى ب على المحاصة المسالة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة کتے ہیں۔ یہ کیلیت انسان کی تمام جسمانی اور رومانی حقیقوں کو عروط رکھتے ہوئے اجماعی طور رایک اور بحر كيزومل كو جم وي جم Social Passo بين ازرو ي مديث يوى "السلمان ووب جس کا دبان اور با تر سے مسلمان نے رہاں۔ " کسی کو کو گی گڑند نہ چھے۔ اور پیروونوں جرس ور حصیقت امين سب تادواسام على ين." اللهام مكن بك دوا يول كوم كرك اسلاى تطيعات كادري مريض كالعياتي طور رطاح "بل يد مكن بي مكن بالله من ساس ين معلى في والدادى اورومال مع كامديار مونابى ازمد مروري ب-"واكرمات ليواب وا على مرد سوال كتابها في كروا كوماحية علقت إلى ى رج مع بواق آب وللى والله وارآس بمراع مال عن آب ك موالات كا كابل شراس ركت وسعارواد موسير أماده فسرت ميشت واكرا وفي فدمات كوكر انجام دى والحقى إلى الد كار أب قرير يكل بعود دى جديد بركى عدين كالماك مين؟" "آپ اس منظ کو بگذار مل محف که حضور علا اجری مین آپ نے دین کے لئے ممل طور پر تجارت پلوزوی ایک بوت مصدیقی کمک و کمٹ کی دائیری کے سلے ایک جمولے متعد کو ابل رسول عليهم من ال كرامو اب بالديكمولي علم التي الم والتيب معمور بايد محيل كو بني

باك التي قي الله يالدر فيا به وات ايناكام ترك كرنا موكا مرب مقامد بي يحدي الله اور مقامد کے حصول کے لئے مجلے مکسوئی در کار تھی۔ اور می نے بھی اپی مترورے کو ویش تظرر کھتے ہوئے ایک بوے متعمد کے لئے جو لے متعمد کو ترک کردیا۔اس همن میں یہی تا ایمان کہ حضرت العكرمدين اجرية اور يلط عي كرف فقدون كافديلت كسببان كالاروار أبسة أست مثا على است ترميرامعلى على فلمناوج طلب بربين الميت المريد المريدة ناهم تفاق قردري من اجلاس موا-موالعامودوي صاحب اور موالعااصلا في صاحب يمي تشريف قرمات -مرى دو تقرير مديم اور داد الام الم الم على جعيت كالريد على شال ب- مولانا مودوى في الى تقري على قرالا كدعى والمتابول ك أب علم دين ك كام عن مي آك رين اور العيم على مي آك بوهيل سين اى دات كياره بي موانامودودى سادب كو يكوليا من د كرا موالدي بيك ين يامري المراسيان آياول ع منى الموين اوروس المرابل السيال عاين فرحم إدان فاوراسكارشبديندرشي من من فرق ووق واين لد فرست ويرميد كل كالجين قرست آيا اور سكندايري ميرب بال وواسكارشي في يعن اليت السرى كالمي اود فرسف ايرميزيل كالمي - ليكن من دونول يكلول يريك وقت كيد ميش سكامول؟ \_\_\_ قوموانا صاحب في كداد "إلى اتم فیک کتے ہو میرا خود کی مل ب کروب سے تریک وای دور می داخل ہوئی ہے میرالکت رحنا اور مطالع كاكام تقرياً وكسيك اور من است ماجة مطالع ربر كرد بابول. "است ابت او كرايك وقت في الكست زياه كام يرى تدى سائعام نعي دي بالكتاور عرس"

En 3/ 6 15 & Jho

معمی مصدے حدول کے لئے لائی بات ہے کہ پری طاقت و علول اور علم کو ہر طرف بحيلات كم بجائ منيت كرايك فقط رحركو وكرويا بالبيات بيك وتت دو كثير الاين موار نسي اوا جاسكا-اى وجد على في على موردى-"

" كخري آپ كو"

"مارالاكادريا في الركال"

"كى نے ميٹ كل كيا ہے؟"

" في بل ايك لا كالم إلى الس كيا ب- دو مرت في الم الله فلا في كيا- دو تول مارى قرآن أكيدى عن كام كروسية إلى والحركويم في شاح كوليك كول واستاد كل كالم "اجمن كلينك" دكمالياجه"

"بينيول مس سي كي الم ميذيكل كياب؟"

" تين اينيول كويس في اسكول جيهاي تيس - انسي محري برايف احد تك تعليم داوا كي ب شريعت كى مدود كے عين مطابق الم محى ديا اور يرده محى .... پرشاريال كردي-" "ميدالغفرك ليراكي المينام؟"

مار بسيداى وريان اعروي كم التوارد قاعم أسيد اعروا للاللو تريموام

می لا کیجے۔

عدور هیفت ایک شرب بر رمغیان کوروزون کا بوتم اواگرتے بین اور میداسل می ان بی لوگوں کے لئے ہے جو رمغیان میں دن کو روز ب رکھیں اور راتوں کو قرآن جمید کی طاوت ہے آباد رکھیں۔ جنوں نے اس دومان مو مربرارے کی طور پراحظادہ کیا ہو دوماس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لگر اواکر نے کے لئے جج جوتے ہیں۔ لیکن افسی س کہ ہم نے اس کوایک فیشول بنالیا ہے۔ ووالا یہ چاہئے کہ میر کا جو املای تعدور ہے وہ کرنے نہائے میر کی سب بری بات قریب کے کہ دواوگ جو دا تعلیٰ انس کی طابی ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لئے ایک ماہ کی شخصت کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے مانے شکرانے کی ہے دور کسی اواکر باہمی میں فیج ممل ہے۔ اسلام میں این کی بری اجب نے در نہ تو یہ مانے شکرانے کی ہے دور کسی اواکر باہمی میں فیج ممل ہے۔ اسلام میں این کی بری اجہت کے در نہ تو یہ

له المستانت الله توادل ي مودت دے دي ہے۔" ويوشد وون مور سوال كرا دے جي آپ كيان بريوى كراكرم بحث دى د كياسوكان كمانا

اکٹرا مراد اور تمکان بی موس کرد ہے۔ تھادہ م می ہی جو مامل کر بھے تھے 'وہ کالی تھا۔ ہم نے ان کاتب دل سے محرمہ اواکیا ۔۔ کو مکہ مع آٹھ بجدا کڑصاحب کرا ہی سے واپس جارہ تھے۔۔

# واسلامی معاشرے میں خواتین کاکردار"

۲۵ جنوری ۱۸ مرکز جنگ قورم بین داکترا سرا را حمد کی تعلکو کاخلاهه (منقول ازروز نامه جنگ مجمد افریش ۲۳۲۷ قروری ۴۸۳)

ضیاء شلہ: خواتین و حضرات آئی محرم واکٹر اسراد احمد "جنگ فیدم" کے معمان خصوصی
ہیں۔ ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ "اسلای معاشرے میں خواشن کے کردار" پراظمار
خیال فرمائیں۔ اس موضوع کے حوالے سے ملک کے اندر ایک طول بحث چیز چکل ہے۔
بعض لوگ واکٹر صاحب کے خیالات سے افغاق کرتے ہیں اور بعض اختاف رائے کا راستہ
افتیار کرتے ہیں۔ آج اس محفل میں ایک تفاذے موضوع پر محکور کے ہم یہ چاہدہ کرنا
ہوا ہے سکور ہوں کہ وہ یماں تشریف لائے ان افغاظ کے ماتھ می میں ان سے گزارش
دل سے سکور ہوں کہ وہ یماں تشریف لائے ان افغاظ کے ماتھ می میں ان سے گزارش
دل سے سکور ہوں کہ وہ یماں تشریف لائے ان افغاظ کے ماتھ می میں ان سے گزارش

ٹاکٹر اسراد احمد: (اللہ تعالی کی جداور رسول اکری مان کی درود میں کر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ طاوت فرمانے کے اعدا

محرم خواتین لدر معزز حضرات! آج کی اس محفل کے موضوع پر ضیاء شاہ صاحب
تعارفی کلمات کہ بچے ہیں مجھے اس ضمن میں زیادہ وقت لینے کی ضرورت نیس ہے۔ سب
سے پہلے دو باقوں کی وضاحت ضروری محتا ہوں۔ ایک قرمیرے تودیک یو اچھام وقع ہے کہ
ایک مسلے پر ہمارے بال بین کر باگرم بحث جاری رہی طویل مرسے بیک مختلف ورائع ہے
موافق اور خالف نظوات لوگوں کے سلمنے آئے۔ اب مجھ عرصے سے فضا اتن گرم نیس
ہے۔ اندا میں مجتا ہوں کہ اس مسلے پر اس فضاحی فینڈے دل سے فور کرنا آبنا آسان نیس
تھا۔ اب شاید حالات نیادہ ساندگار ہیں اور اس مسلے پر جیدگی ہے خود کیا جا سکتا ہے۔ الذا

عمداس موقع کو بہت ہی تقیت خیال کرتا ہوں۔ دو مری بات ہو ہے کہ جب اسلام کا ذکر کے اس کو ایک فائریر می صورت ہے کہ اس کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہیں تو ایک فائریر می صورت ہے کہ اس وقت بھارت معاشرت میں ایجام کے باری ہو ہوئے کو ای خوابی خوابی و بھارت معاشرت میں جاتا ہے اور محمامیہ جاتا ہے اور محمامیہ جاتا ہے اور محمامیہ جاتا ہے اور محمامیہ بھارت کہ اس معاشیات پرجو بحث ہوتی ہے اور موشرم یا کیونزم کی خالف کرتے ہوئے ہوئے اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو عام طور پر یہ محمامی جاتا ہے کہ جو قام اس وقت اوار بال ہے اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو عام طور پر یہ محمامیات ہو رہی ہے اور محمامی مارے بارے کہ اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو مارہ باری ہو دو کہا جاتا ہے کہ جو قام اس وقت اور بار باری کے تعلقا کی بات ہو رہی ہے اور مورد شیرہ کو نگال ویا جاتے تو مارا معاشی قلام اسلامی رکھ افتیار کرنے گا

ان دد باقول کی خاندی کے بعد ش اصل موضوع کی طرف آنامیوں۔ موضوع بت وسیع ب اس کی بعد می اعلواف و جوانب می جی برمال شن بعلی ایم باقول کا تذکر كرون كاوراختمار كو فوظ ركنے كى كوشش كرون كا-

ملی بات و بدے کر مارے بال ایک بہت ہی علط بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انتھی لوگوں نے یہ معجماکہ شایر اسلام کی طرف سے بولنے والوں کے نزدیک ہی عورت مرد کے مقافے میں کوئی ممٹیا کلوق ہے۔ بعض لوگوں نے اسے متری کا حساس کردانا اور عمراس کا وفاع كرف ملك كد عورت محليا علوق حيس بيد بين مد كون كاكد إلى حمن عن اسلام كا نقطة تظر قطعي يد مين كه خورت عروك مقاسلي من مي مي ورج من ممنيا كلول ب الكه اس اعتمارے کہ دونوں انسان ہیں ایک نوع کے دو افراد ہیں ایک عرد ہے دو سمرا عورت ہے اس کے اندر تعلیق اعتبار ہے کسی کے مشیا اور متر ہونے کا سوال بن عدا نسیں ہو تا \_ يس سيمتا مول كديه بعي بحثا بحثي كي حتم ب كمه خواه مخواه الى بحث الميزري جائه مي یمال عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے جو شرف لوٹ انسانی کو بھشاہ اور اے اشرف الخلوقات بہلا ہے' اس شرف کی رو سے ان میں کوئی فرق جمیں۔ دی اضائی اور روحانی اعتبارے بھی اسلام مرد اور مورت کے درمیان کوئی فرق میں سجھتا ہی کمانے کے اعتبار ے دونوں میں کوئی فرق میں۔ سورہ احزاب کی آیت ۳۵ کے مطالب اور معانی بر غور سیجے جومی نے تعکو کے آغاز میں طاوت کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس قدر تحرار ہے کہ جنتے اوصاف اللہ تعالیٰ کے بال پیندیدہ میں ان سب میں عورتوں اور شرووں کو برابر کا شریک قرار دیا کماہے کہ:

القینا مسلمان غرد اور مسلمان حورتی اور مومن غرد اور مومی حورتی اور فراجروار خرد اور میدافت تعار فراجروار خرد اور میدافت تعار حورتی اور میدافت شعار خرد اور میدافت تعار حورتی اور میرکیت والی حودتی اور خشوع و فشوع افتیاد کرنے دالی حورتی اور حدق و فشوع فیرات دینے دالے خرد اور حدق فیرات دینے دالے خرد اور مید شدہ فیرات دینے دالے خرد اور مید میں اور ایم میست کی حاصت کی

یہ وہ چزیں میں جو اللہ تھائی گاہ میں قدر وقیت کی حال میں۔ ان اوصاف کے اعتبار

ے کی فرق مرداور گاریت کے ورمیان منیں۔ بلکہ ای قرح کی ایک اہم آبت سورہ آل مران کے آخی رکو اور ہوا ہے اور پار مران کے آخی رکو یہ ہی ہے کہ دہاں ہی چی کے اتحال بن گاؤ کر اور ہوا ہے اور پار ایک دھا کے حوالے کے اللہ تعالی فرائے ہیں کہ چی گئی گئی قوالے کا محل ضائع میں کرنا خواہ وہ حرد ہو خواہ وہ حورت ہو اور یہ سب ایک دو سرے ہی ہے ہیں۔ آخر مورت اور حرد کی ایک باب بی کی آو اولاد ہیں مملی کیا۔ باب بی کے بالا مران کوئی قاوت میں ہے۔ جن لوگوں نے اسے بیٹ یوے بات کے در میان کوئی قاوت میں ہے۔ جن لوگوں نے اسے بیٹ کر در اللہ تعالی کی راہ جی حراد ہیں مرد اللہ تعالی کی راہ جی حراد ہیں مرد اللہ تعالی کی راہ جی اللہ تعالی کی راہ جی اللہ تعالی کی دائی ہیں۔

ای قرن سورا محریم میں فوروں کے دیجی اور دی تعضی اور ان کی آزاد فخصیت کو البت کرنے کے اللہ تعلق کے حور تیں دی یا البت کرنے کے اللہ تعلق کے حالیات کی بیں۔ یہ تیس بھت چاہئے کہ حور تی دی یا افغانی الفیارے اپنے خوبروں کے بیلی بیں۔ ان کی افی فخصیت ہے ایمان اگر خورت کے دل میں ہے تو اللہ تعلق کے دل میں ہے تو اللہ تعلق کے حضور حمی دست ہو گااور فالون اللہ کے بان سر خرو ہوگ ۔ چنانچہ وہاں مثل دی کی کہ حضرت فرم خوبی اور خوبی کی دجہ سے مزایات میں حالا کہ وہ اولوالعزم بیلیبروں کی بیواں حمیں۔ اس کے بر عش فرمون کی بوی خضرت آب کا مقام بہت باند ہے۔ بیلیبروں کی بیواں حمیں۔ اس کے بر عش فرمون کی بیوی خضور کرم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس فوب اس کی اور نہ بی حضور کرم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس فا اعتبار سے اسلام میں خورت کو مقال دیا ور نہ بی حضور کرم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا اعتبار سے اسلام میں خورت کو محل دیا ور نہ بی حضور کرم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا اعتبار سے اسلام میں خورت کو محل دیا تعلق کی دوری کی حضور کرم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا اعتبار سے اسلام میں خورت کو محل دیا ور نہ بی حضور کرم ہے۔ معلوم یہ بوا کہ اس کا قانونی کشخص سے میں کی بیت میں کی بات میں کردیا۔

اب کش کو آگے بوصائے ہوئے جب ہم یہ کتے ہیں کہ تغیب و ترن کی گاڑی کے دو
ہے ہیں : ایک تر دادر دو برا مورت او پہلی اللہ تعالی نے دولوں کی جسمانی مورت مال کے
ہیں نظر ان کے فوائنس میں محصوص و کی ہے۔ یہ فرق ان کی جسمانی ماخت میں نظر ۲۲ ہے۔
ہیں نظر ان کی لفیاتی فتم میں گھر آتا ہے۔

یں بمان یہ موس کوں گاکہ عالمی کے اضارے برزعدہ منسر کودہ بھیج دروش ہیں۔ ایک آوائی قات کی بھاہے جس کے لئے اسے خرداک جاہے مرجمیانے کے لئے بناہ گاہ جاہے " محقظ جاہیے دو مراجع جائے اوج کا ہے کہ اس کی سل برقراد رہے۔ دہ آکے چا

ائی دو چیزوں کا ذکر آیا ہے سورہ لقمان میں جمال والدین کے حقق کا ذکر کیا گیاہے۔
وہاں نیادہ حقد ماں کا قرار دو گیاہے کیونکہ اس نے بچ کو پیٹ میں افعائے رکھا گھراس کو دو
سال تک دووجہ پایا۔ اس عمل میں اس کے جم کی توانائیاں خرج ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ ہ
پروؤکشن کی ذمہ واری بھلا خورت پر ڈائی گئی ہے ' مرد اس میں محق چند لحوں کے لئے
شریک ہوتا ہے۔ میرے فرویک پی علم کا معالمہ ہوگا کہ دو سرے کا مول میں ہی حورت پر
پوجہ ڈالا جائے۔ اس بات کو حقیق میں شال کرتا ہو ہوئی معالمہ ہے گئے خواجی کو کام کرنے
کی بجازت ہوئی چاہئے۔ لیے گئی کا معالمہ میں وحد داری کا معالمہ ہے گوجہ کا معالمہ کہ
فلرت نے ہو تھیم حورت خروے باہین کی ہے اس کے لحاظ ہے ہوجہ کا المائد ہو
جائے گی کہ حورت بھائے نسل کے لئے ہمی سارا ہوجہ اور ساری شریف ہو کو تی خوات کو اور
کفالت کی ڈمہ دار ہوں میں ہمی شریک ہو۔ اسٹرائی طالت البتہ ہو سکتے ہیں۔ ایک خورت کو
معاشرے یا ملک اور قوم کو چیل آ سکتے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتہ ہوتہ کو روت کا
معاشرے یا ملک اور قوم کو چیل آ سکتے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتہ ہو کہ محورت کا

دومری بات یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بھی سب برابر بی اور اس لحاظ سے بھی عرد اور عورت کے ورمیان کولی قعیلت کا معالمہ نس - جیسا کہ چی عرض کرچکا ہوں کہ اخلاقی اور دی اعتبارے دولوں میں کال ساوات ہے۔ لین جب آپ ایک فاعدان کی تفکیل کرنے جی افتحاد کا کا معاون کی تفکیل کرنے جی او دولوں خاد تداور دولوں کو معاوی مرجہ حاصل جی کو کہ سی اور اور اس کی جائے ہو جو اس کی ادارے کی جائے ہو جو اس کی ادارے کی جائے ہو جو اس کا اور سے کے حراول ہے۔ دو سریراو بالے ہو گا، وو سرااس کا ساتھی اس کا وزیر اس کا باب بھی ہو جو جائے گا، مشار بریا مسلم کے حالی قالم کا پر بنیادی گا ہے اور اے آپ بھی لیجہ قرآن جو جس مسلم کے حالی قالم کا پر بنیادی گا ہے اور اس کا باب بھی ہو کہ مسلم کے حالی قالم کا پر بنیادی گا ہے اور اس کے ایک دو اس کے اس کی جو جس کی خالات بھی جائے ہو اور دولوں کی جو جس کی جو جس کی خالوں درست خالوہ پر استوار ہو گیا تو پر استوار کی کی شاتور نے کہا دو کی خالوں درست خالوں کی خالوں درسے کو جو کی خالوں کی شاتور نے کہا در کی گیا تو پر کیا تو پر کیا

محشتِ اوّل چوں نبد معمار کی ؟ رئیا می رود ویوار کیا

اس ادارے کا ایک سربراہ ہو تالازی ہے اور قرآن جیدئے تر دکو ظائدان کا سربراہ بنایا ہے۔ یہ کروئی گولی ہے " لیمن قرآن کریم میں اس کے قدر بھی احکالت نازل ہوئے اور ہوں اسے مانے اپنے کوئی چارہ جس۔ سورة الشباہ میں واقع تھم ہے کہ خرد مورقوں پر "قوام" میں ' گران میں ' وصد دار چیں' ملکہ اس کا مجھ معموم ہیہ ہے کہ حاکم چیں۔ یہ اللہ کا کام ہے اور ماران مراکمان ہے۔

قالونی مطلات بنی مرد کو مورت بر ایک درجه فعیلت کادیا گیاہ مثل مرد طلاق دے سکتا ہے۔ مورت طلاق دے سکتا ہے۔ مورت طلاق ہے سکتا ہے۔ مورت طلاق ہے کی ہے اس میں علی۔ بن ایک مثل بمال دوں گا کہ ایک دالے دافع بنی جنور اگرم ما پیانے مخص اس بناوی خلع کی اجازت دے دی که مورت نے کہ دیا تقا کہ محصے ہے مرد پہند میں۔ طاہر ہے کہ الدوائی زندگی بنی موافقت اور مزاج کی ہم آ بکل تیا کہ میں۔ مدیث بن بمال بیدا نہیں ہوتی لؤ فرود تی ایک دو سرے کو بازھے رکھنے کا کوئی فائدہ حمیں۔ مدیث بن بمال

تک فریلاً کیا کہ اللہ قبال کے زدیک طال چیزوں میں سب عابد یدو قبل طاق کا ہے۔

قرآن کریم میں والدین کے ساتھ بہر سلوک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریل بروادی کے

بعد بیان کیا گیا ہے۔ حلا" جرب رب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائمی کی پرسش

نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ "جمان تک اوپ کا معالمہ ہے 'بال

کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین درج نیادہ پائد رکھا گیا ہے۔ تعلقات کا یہ قواذی صرف

اسلام میں نظر آ تا ہے۔ قانونی طور پر قو خاد تدکو سربراہ بطی گیا ہے لین اخلاقی اعتبارے مال کو

بلند سرتبتہ قرار دو گیا ہے اور اس کے یاؤں کے نے بنت قرار دی گئی۔

اب میں تیرے کے کی طرف آتا ہوں۔ یہ بردے اور سر کاستلہ ہے۔ اسلام نے عورت کی جنی جانب مرف اس کے شوہر کے لئے معموص کی ہے۔ آزادانہ اخطاط کی اجازت نسي دي كي- مردول كاوائه كار الك ع اور عورول كادائه كار الك ركماكيا ي مردك لتي بى سر كاعم بادر كلف الرياف كادر كم عف تك اس كاجم دعا مونا جائے۔ یہ برمال میں وجا رہنا جائے۔ سے کے جم کایہ حضہ ایس کی نظر میں نسی آنا واست علل ك جم كار حيد علل كر سائع عاصل كرا واست به حد كل كال مرف موی کے سامنے یا مرطبیب کے سامنے \_ مورت کے لئے تھم ہے گہ اس کالوراجم سر ب سوائے عمل حصول کے ایک چرے کی تھے وو مرے بات اللہ علوی الل ساواجم چھار مناجلہ ہے۔ مورت کالمیاں اعامی نہیں ہونا ہاہے کہ جسم کے سارے نشیب و فراز نظم آرے ہوں۔ صنور اکرم میل نے است فرائی ہے ان موروں پر ہو لہاں کان کر می تھی رہتی ہیں۔ عورت جلب اور سرے احکات کو فوظ رکھ کرائے شرودی فرائض بجالات اگر کسی مجوری کی وجہ سے اے کام کرنا پڑے و اسلام اس پر قدعن سیں الگا کہ وہ گھرے اندر کام کر عتی ہے وی سطی ایک کانچ اعد سری کو فردغ دینا واست جمال صرف خواتمن کام کر سیس۔ ایسے متعتی ہو جو لگائے جائیں جو عور توں کی ذیر محمد فی جائے جائیں۔ یں ایک بات اس حمن من اور كون كاكد عورت كى جسائى سافت ك اعتباد س اسك كام ك اوقات حرووں کے مقاملے میں کم رکھ جائیں۔ بعض لوگ کتے بین کہ اگر عورت پر کام كرف كى بابدى عائد كردى جائة ويماتى معيشت تاه موكرره جائية كى كونكه وبال توجر مرطے پر خورت اور مرد برابر محنت کرتے ہیں۔ میں یہ وضاحت ضروری سمحتا ہول ک

دیمات کی جورت این محرموں کے اندر کام کرتی ہے جبکہ شمری جورت بڑ مگہ نامحرموں میں محری دہتی ہے۔ بسرطال اس کے باد جور اگر دیماتی معاشرے میں اس معن میں کوئی خرابی معرف دہتی ہے۔ بسرطال اس کے باد جور اگر دیماتی معاشرے میں اس معن میں کوئی خرابی

ب واس في اصلاح موني واست أن الفاظ على سائد عن افي تعلو فتم كر عمون-

ضیاء شاہد: مظرید ذاکر منافب! آب میں معزز ممالوں سے گزارش کر تاہوں کہ ان کے دہن میں کوئی سوال ہو تو محصر آ آپ سے ہوچر کے ہیں۔

روفير فر علم : اسلام كا روت ورون كا ترج كا تظام ي كيامانا ما ي

داکٹرا سرار احمد: پردہ باخ بنائے جانکے ہیں۔ پھر مکانوں کی طرز تھیرائی ہوئی جائے کہ اندر چمونا ساباغ ہو جمل عورت عمل سے مستا سکے۔ لیکن بن اس بات کے حق بی نعیں ہوں کہ سورارج کی پریڈیس جوان لڑکیاں میں کانے مناریاکتان کی پریڈیس حصہ لین ادر اے تغریح کانام دے دیا جائے۔

خلدہ حین : جب وعمن کی فوج حملہ کرنے تو پھر تورت کاسٹر و جاب ہے باقی رہے گا؟ داکٹر اسرار اسے : بنگائی حلات کو دلیل بنگا درست سین۔ ایم بھتی میں احکانات مسطل ہو جاتے ہیں اور مجبوری میں جاب کانہ رہ جاتا گوئی محماہ میں ہو تا۔ اس طرح اگر کوئی عورت خدا تو استہ شرمیں درب رہی ہے یا آگ جس چنسی ہوئی ہے تو اس دفت کوئی آدمی عرم یا ناموس کی بجٹ میں میں رہ باادر اسے بچاتے کے لئے اقدام کرتا ہے۔

خلدہ طین : پھٹے آپ مردوں نے مورت کو باہر لکا اکہ عرد آور مورت زعری کا ای کے دو سے بیں۔ جب دوبا برنکل آئی و آپ اے واپس کمری جارد یواری میں بند کردیا جا ہے ہیں؟ واکم امراد احمد : میں نے موروں سے بھی قیس کما کہ دہ گھرسے باہر نکل آئیں۔ اس لئے

جواب ميرے ومد فسل -

پروفیسر پیم میر : شادت کے بازے میں مروادر مورت کے ماہین قرق کوں ہے؟ ڈاکٹر اسرار اجمد : قرآن جید بین اس سلطے میں آنت موجود ہے اس کا ترجمہ مجی سب کو معلوم ہے۔ اس بین کمی اشتباہ کی محبائل موجود میں۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہ واجب اسلیم ہوگا اس کی تعلق سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تھم ہوناتو جابت ہو کمیا البتہ تھت پر فور ہو سکت ہے۔

سروحید : اسلام دین فطرت ب اس کے احکات مین فطرت کے مطابق بیں لیکن اس مسلے

A CHARLES AND SON

عن اتناد كون به ؟ بم ديكة بين كه آج كل كالزكيل زياده دين بين موشياد بين المعرف المسكة المسكة عن يديد الني التي كه أيك مال مروك مقابل عن دو ذبين و فطين موروق كويران كالمسكنة قرار ديا كياني؟

داکر اسرار احمد : محترم خات افعارت کا قاضا بر مخض کو معلوم نینی ہو کا دیے می قطرت کے قطرت کی مطابق اس بلسلے میں بالکل واضح میں اور ان کی دو سری ترجید ضمین کی جائت قرقان کرتم کے تھم پر عمل کرنا منروری ہے ، حکمت سمجھ میں آ جائے تو بستر ہورنہ تھم پر عمل کرنا است ضروری ہے ۔ لگار ذیب : آپ جورت کو جارد ہواڑی میں برد کردیے کے حق میں جی لیکن آ ارخ میں مسلم خواتی کے دی میں جی کردیے کے حق میں جی لیکن آ ارخ میں مسلم خواتی کے دو برقع کے خواتی میں از کی تھیں۔

ڈاکٹرا عرار احمد : پہلے آپ یا فرائے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ رضیہ اطافہ پروست کے نظیر اوی تی۔ دوسرے میں کمدچکا ہوں کہ ایم جنی کے معافلت میں اظالمت بدل جائے ہیں۔ مسروحید : آج آپ کوئی بات متازمہ بیان حیس کر دہے ، جکہ ٹی دی ج آپ کی باتی قاتل احتراض ہوتی تھیں۔

واكثر ابراد احد : عن في أولى يكى كل منازمة بلت نسيل ك

مرددید: عام طور پر آپ کی تغیید کانشانہ خورت ی بنی ہے۔ آپ خروول کو مخاطب کر کے اسم اس کے حقوق و فرائنس سے آگاہ کورٹ کی بنی اس ان کے حقوق و فرائنس سے آگاہ کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ خورت پر اللم نہ کریں ؟ فیلی بات کے سلط میں بھی جورت کو ہوئے تقیید بالیا جا اے داکٹر اسرار احمد: پہلے جھے یہ بوجھنا پڑے گاکہ ہدف بنانے کامطلب کیا ہے! ہرصال آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کے مقوق کی ادائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ اسرادوں کو بھی تلقین کی ادائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ اسرادوں کو بھی تلقین کی ذرائی ہوئے ہوئے کے اسمال کا ہوئے کا دائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ اسمال کو بھی تلقین کی دوائی گھیں کو ان بھی ہوئے ہوئے کی دوائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ اس کو بھی تلقین کی دوائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ اس کا دوائیگی ہوئے کی دوائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ کی دوائیگی اور بہا آور کی کے ساتھ کی دوائیگی کا دوائیگی ہوئی کا دوائیگی دوائیگی ہوئی کی دوائیگی کی دوائیگی ہوئی کی دوائیگی ہوئی کا دوائیگی ہوئی کا دوائیگی کی دوائیگی کی دوائیگی دوائیگی ہوئی کی دوائیگی کی دوا

فوزد احر ؛ المرامعا شرو بحق فقدا الله في بيا أكر اسلاق فين فوات فورت كوكس مد تك اس كردا أن كاذم واركروا في بير؟

دُاكِرُ الرار احد ؛ معاشر مع المائل الراحة كم بين خاص طور يا بتدولها ثرات كاغلب المارات كاغلب المادر المائلة المائلة المائلة كالماء المائلة الم

الله المع عالما أناك

فوزیدا ہے: مورت کو معلو معلل بنا کر کھریں جوادیے ہے آیپ پاکستان میں ترقی پذیر ملک میں مورت کو Non-productive کیوں مطاقے ہیں؟

ڈاکٹرا ہوارائی۔ عمالے آلکا ہے کہ برواکش کی ذہرواری موست پراال کی ہے۔ نگارانہ ، بردہ مورت پر قوم کما کیا جارہ ہے ؟ ٹرفٹر دون پر جمی اور بدیک اسکالے آتے ہیں۔ ڈاکٹرا مراد احمد : فرد کے لئے کلی تھیے کہ دوشتی لکھ کرے چلے اور اگر مورت پر افتا کا

نظرية جلسة ومعاف ع

غلمه جسین : اور موع به ب که پهلی نظرافعات که بعد غره حغرات آنکسین نجی ی نسیس که در

ضیاہ شلہ : شریعت نے جو حقق خواتین کو دیے "وہ عملاً انہیں حاصل نہیں ہو سکے مرد ک بلادی ری۔ اب کہیں ایسا قرنس کہ وہات میں جورتوں پر ظلم وستم کے دو عمل کے طور پر عورت کی آزادی کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟

ڈاکٹراسرار اجر : بین آپ کے تجریئے ۔ انقاق تیس کرناکد ظلم وستم دیدات کی خواتین پر ہوا اور رد عمل شروں میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موروں کی آزادی کی ترکیب سفرب سے در آمد شدہ ہے الیکن میں یہ مات ہوں کہ عورت کے حقوق یامل ہوئے ہیں اور اس پر زیادتیاں ہوتی وی بی ہے۔

ضیاہ شاہد : اسلام کا عمر ہے کہ مسلمان اپنے امور معودے ہے سطے کی اس میں ق مورت کی شخصیص شین کی گئا۔ کیا آب اس می ہیں کہ مورتیں چکی شودی ایارامینے کی دکن بن بھی ؟

ڈاکٹرامرار احمد : مسلمانوں کی محلی شودی شرب کی مورست کی موجودی کی مثال نہیں ملی ا البت جب حضرت جین کی ظاہرت کی بلت ہو ری تھی و بحش خواجین سے مطور دکیا کیا تھا۔ میں مجمعتا ہوں کہ آموز بحکت کو جا افاقی الماری دسد واری ہے اور اسے عردوں کو سلمانا جائے۔ ورت کو زم و ناڈک کام مونے جائیں۔

خلدہ جیمن : آب ہے بحرّمہ فالمرین کومدارتی البیدادیائے کہ خادش کی حَی ا ذاکر ابرار احد زیمن سے اس کی سفادش جیمہ کی حَی 'جی اس بنتے مِن جی حمی سے۔ جن لوگوں نے باور ملت کو کھڑا کیاانہوں نے ہنگای صور تحال کو ترنظرر کھاتھا۔ سروحید: کیا ہمارے ملک کے عالمی قوانین عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لئے کانی ہیں؟ یہ قانون قر مردول نے بنایا ہے۔

واکٹر اسرار احمد : یہ تافون کا مسئلہ ہے اور میں نے عالی قوائین کا اس ڈاویے ہے مطالعہ نہیں کیا البتہ مجھے یہ احتراض ہے کہ اس حکومت نے عالی قوائین کو شریعت کورٹ میں چہنے کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ ہونا تو یہ جائے تھا کہ اس پر بحث ہوتی اور اے اعلی عدالتوں میں چہنے کیا جا نسل اگ اس کے سقم دور ہو کتے اور اے اسلام کی روح کے مطابق وطلا جا سکک افوس کا مقام ہے کہ عالی توانین کو ایک مقدس دستاویز بنا کررکھ دیا گیا ہے اور انہیں سریم کورٹ اور الی کورٹ میں لے جانے پر پابندی ہے۔

اسداند غالب: واکر صاحب آپ نے خواتین کے کردار پر بیری وضاحت سے روشی والی بید و والی بید و بید کرتے بین کہ بین کہ بین کہ بین کے خواتی کا جائز مقام الی بیکی کا در بیم قرآن و سنت میں دیے مجے حقوق اپنی خواتین کو دے بیس کے خاص طور پر جبکہ آج کل ہمارے کمک میں اسلام کے نفاذ کا چرچاہی بہت ہے؟

الكراسرار احمد : اصل بي يه سوال بهت مشكل ب اس لي كداس ك وانذ اس سه المرار احمد الله بي يه المرار احمد الله بي الله المرام الله بي الله بي يه الله بي يه الله بي الله بي يه بي يه الله بي الله بي الله بي يه الله بي الله الله بي الله

مى حكر كزار بول جويدل تشريف لائة اور بحث بين حقد ليا-

الحمد لله و كفى والصلوة والشلام على هيادة الذين اصطفى حصوصًا على اقضافهم و خاتم البين سيد العرضان وحمد الامين وعلى الهواضحانه احمدين

ب : کیایہ مطاب د ہو گاکہ فلف موضوعات پر میں با محت والالدا ول یا ر ورت ک

دائع كاد كرار على أبرك ما يا؟

ن : اے قیمی فرا معین کوں گالہ وہ کمرے اندورے اور بھی ورکل فوائی بن ان کوفر آ بھن پر بھی دیا جائے۔

س : اس کافائده قران کو ہو گاہو طازمت میں ہیں ' پنش ان کو آپ نے دے دی۔ لین جو لمازم میں ہیں 'وہ آنجده طازمت میں نہ آسکیں گی۔ ان کو پنش میں لے گی؟

ع: بل جو ای دفت مروس میں بی ان کی کوئی صورت کر کے ... ان کے خرچ کی جو بھی

مردريات بي . . .

س: آئدہ خواقین کی مودی کے ادے میں کی شعبے میں ؟

ع: آئده خواعمي طازمت على تمي آئي كي- إلى ميذيكل كيار من بحر بوسكا ب-

ی : سکولول اور کالحول کی قرایس کے لئے؟

ع دان العظمية فقام بوليكن بدك بعارب وفاتري ، بمار عسول بين إلى الله السيكان بوسش قطعاً نسي - خواتين كالياا تظام بواور وبال بدين ها من -

س: حلب زوك بارے من؟

ج: بل مي اس كاشدت ي قائل بول-

س : چرواور ہاتھ معلیٰ ہوتے کی جو رائے ہے آب اس کو \_\_\_

ع: نيس \_\_ مي اس كا كا كل مين

ں: تغریبات کے عمن میں آپ کیا تھے ہیں۔ جلا ٹیل دران ہے ای ہی کس توجیت کی تبدیلی یا اصلاح آپ تجویز کریں ہے؟ آپ نے یہ بھی چھیلے دنوں کیا تھا کہ خواتین نسی پیٹ مکتیل قرمونف قرآپ کا

ح: خواتين اناؤ سرز بين اس كوكوارا نس كرول كا

س: مرواناؤنسرز كوخواتين ديكيس كى؟

ت: اس مد تک فرد کافورت کاد محنااور فورت کافرد کود محفظ فل فرق ب

س : مَرو پردگرام بیش کرے اور کھرول میں بیٹی خوا تین دیکے لیں 'آپ کوئی حرج نہیں سیجے۔ اور یہ جو ڈرامہ ہے اس میں بیٹو رویانس کے بھی ہو ہے۔

ج: مِن قائل نبيل مون ورامه نبيل مونا عاسية

اس انزویو میں کمک کے بیای معافی اور معاشر فی معالمات بیای جمافتوں کے روز افزول اختلاف اور این کی ایمیت اور این کی کی کے افزول اختلاف اور این کی ایمیت اور این کی کی کے مسائل اسلای نظام کی چی رفت میں رکاوت اور ست روی کے اسلام اور ایمیت می بحت کے موضوعات پر منعمل موالات وجوابات ہوئے الیمی "جگ " کے اس ایمیکوس پر دو مرفی مملیاں کی کی وہ یہ تقی کہ موئی وچی کر ورائے میں ہوئے چاہیں و اگر امراز احمد سے اعزوی "

یہ بات حاشا و کلایم نے معذرت خوالمنہ طور پر نہیں کی ہے۔ او کٹر ملاہی نے اپنے جوابات میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اسلام میں خواتین کے حقیق مقام اور اس کے دائرہ کار کے متعلق محمل اشارات کے انداز میں ابنا نقط نظر پیش کیا تعلد انگریز سکے سیاسی اجتماع کے دورے حارے معاشرے میں ہے قبالی کا ہو طوفان الحینا شروع جوانی الوج الی وقت البنے عبار پر ہے "اس فقت کے جھاتی العباداتی والعبادات کا ایک کی ایمت کوشند فرما کے تقد پہنچے مجام کاری کی دواعت ہے ا

عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسله قال: ((مَا يُرَكُ بَعْدِي فِئْلَةُ أَصَرُ عَلَى الرَّحَالِ مِنَ الْبَسَاء))
قال: ((مَا يُرَكُ بَعْدِي فِئْلَةُ أَصَرُ عَلَى الرَّحَالِ مِنَ الْبَسَاء))
اسام بن زير جي ردايت كرت بن كر رَّمَلُ اللهُ عَلَيْهِ كَ قَوْلِا: "عن عَلَى السَّانِ وَقَلَمُ وَرَالُ عَيْمَ مُو السَّانِ وَقَلَمُ وَرَالُ عَيْمَ مُو وَا-"

الم المراس على كر عام فيلو والتور معزات و قائلين في اكرم مي المراس الشاء مارشاء مارشاء مارشاء مارشاء من الرشاء على المراد الورث المرح فعلب من قرآن و مدمه المحد حواسل سد قبل و مرح يو احكام اور مدود وفي كله بين ال كامعروض طور به مطالعه مريد الله تعلى كى د حت سد قرق به يحك كل أن كرم ملك مريد الله تعلى كى د حت سد قرق به يحك كل أن كرم ملك مريد الله تعلى كى د حت سد قرق به يحك كل أن كرم ملك مريد الله تعلى كى د حت سد قرق به يحك كل أن كرم ملك مريد الله تعلى كا د حت معنى مد)

# لين نوشت ازناثم

() در نظر کاب می "گھرے اور کلا کے اعام" کے دیلی عوان کے تحت صفر سان پر اسلائی خمیاتری ایر امرائی فرائین کے تھل پروٹ کا جو ڈکر کیا گیا ہے " واضح رہ کر ہے صورت میل بہت پکھائی تھی۔ آفت اللہ تھی کے احکاب کے امدام ان بین جس پردے کو فرد نے والم بیسا میں تین تون چون کھا رکھی ہیں۔

(۱) زر گلرکٹ کے میں ۱۹۸ پر آبی موان "فزوات اور چگوں ہیں خواتین کی طرکت" کے میں ہیں ہواتین کی طرکت" کے میں ہیں ہواتی ہیں ہواتی ہیں ہواتی ہیں ہواتی ہیں ہیں ہیں ہواتے ہواتی ہواتے ہوا